

www.urdunovelspdf.com

www.facebook.com/urdunovelspdf

دو نوں ہاتھ ریگنگ پہ جمائے، وہ جھک کر ٹیرس سے بیچے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کالونی میں فاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سواتر نے لگی تھی۔ پر عدے اسپینے گھر ول کو لوٹ رہے تھے۔ اوپنچ، خوبسورت بنگلے قطار میں فاموشی سے کھڑے تھے۔ فضامیں ایک نامحوس سابو جمل بن تھا۔

غيرد ليب بهيكا، اورب رنگ سا، منظر!

اس کی نگابیں مایوس سی پلٹ آئیں۔ بے مدبوریت بھری جگہ تھی وہ اگر اسے پہلے علم ہوتا تو بھی خالہ کے تھر جھٹیال گزار نے مذاتی۔

پھتاوے بھرے تامنے سے اس نے سر جھٹکا، پھر گردن موڑی۔ ٹکین شیڈ تلے کرسی پہ بیٹھی ناول میں کم تھی۔ "کیا پڑھ رہی ہوا تنی دیرسے؟" اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک توجگہ بور ترین تھی،اوپرسے ٹکین کی شخصیت۔ "ہوں؟" صفح سے نگابی اٹھائے بنامہم ساامتفیار۔

"سل نے پوچھاہے، کیا پڑھ ربی ہو؟" وہ اس کے کان کے قریب آکر جی گی۔

" سشش ! زرنيلاچائے بنانے می ہے۔ کميل آيا ہواہے۔ " شرميلي مسكان لبول پر سجائے، كلين نے بخس

بحرى ب فينى سے صفحہ بلاا۔

وه کلس کرده مخی۔

امال نے کہاتھا، چھٹیاں اچھی گزریں گی مفالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد پھی جاؤاور اسنے فرائوشی خوشی مامی بھرلی۔ فالہ لوگوں سے ملے بھی تو پانچ چربرس ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کر اچی شفٹ ہوئے تو آناجانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ اب اس سال اسلام آباد واپس آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پہلے مدخوش تھی۔ فون کابی سہی مگر دابطہ تو تھانا۔ اور یو نہی باتوں باتوں میں اسنے مگین کو کہہ ڈالا کہ۔

"ميرا ممان هم تم تم جي چرسال پهلے والي مكين مو كي مينك والي، تيل لكت، في وي، اخباريا كتاب ميس تقسى موئي؟"

"تمہارا گمان غلا بھی تو ہوسکتا ہے ہانی! میں بہت بدل مئی ہوں! " کمین نے اپنے از لی سادہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا مگرجب ہانی نے بہاں آکر اسے دیکھا تو اسے یقین ہو محیا کہ اس کے گمان واقعی سے نکلتے ہیں۔ چھسال بعد بھی مگین ویسی ہی تھی۔

آنکھوں پہ موٹے مدسے والابڑا چیٹمہ، تیل میں محد ھی چوٹی، اور چیر سے پہ چھایا ہونی بن ۔ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے سخت چلتی تھی۔ اپنا نہیں، ٹی وی چیئز کا ٹائم ٹیبل ۔ مار ننگ شوشر وع ہونے سے ایک منٹ قبل وہ جا محق، پھر چیٹمہ اٹھایا اور بھاگ کرٹی وی چلایا، پھر پہلاو تفذ آنے تک وہ بنا پلک بھیکائے اسکرین پہ نگایں گاڑے بیٹھی ہوتی ۔ وقفے میں منہ دھونے اٹھی ۔ ٹی وی کی دلدادہ ڈرامول کے نشر مکرر بھی دیکھا کرتی ۔

جود قت دُرامول سے بیخا، ان میں ناولز لے کر بیٹھ جاتی۔ کرسی پہٹا تکیس چردھاتے، تیل میں محد هی چوٹی کندھے پہڑا ال پہ ڈالے، وہی تاریخی چیٹمہ پہنے، کتاب میں محس کر پڑھتی کیبن اسے بہت بور کر رہی تھی۔

" کہال یہ ہونی لڑکی، اور کہال وہ لاہور کی پر نسس! خوبصورت، پر اعتماد، اور پر جوش، ئپ ٹاپ سے دہنے والی جس کے ملکی لمبےبال ثانول پہ لہر ارہے ہوتے، فیش اور اسٹاکل جس پہ ختم تھے، جو ہر دم، ہر چیز میں شغل تلاشی تھی اور جو اب ادھر ادم بیز ار، بور قسم کے اسلام آباد یول میں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ لاہور میں بی رہتی۔ جہال ہر دم رونی، اور شغل ہو تا تھا۔

www.facebook.com/urdunovelspdf

"كيا بوا؟" كلين كي كراه پدوه مجمراكر بلني \_

"شاه نیل نے زر نیلا کے اوپر چاہے گرادی۔" وہ پریشانی سے مینے پیہاتھ رکھے پڑھتی جارہی تھی۔

"دفع بوجاد ملين!" وه پير بيخ كردوباره ريانك كياس بلي آتي\_

کالونی ولیسی ہی ویران پڑی تھی۔ اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کافیصلہ کرلیتی، جب اس نے سامنے والوں کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیھی۔

ریانک بیها تقد کھے مہانی نے گردن او پی کر کے دیکھا۔

کوئی گاڑی کادروازہ کھول کرباہر بھل رہاتھا۔ ایکہاتھ سے موبائل کان پہلائے،دو سرے سے لاک میں چائی گاڑی کادروازہ کھول کرباہر بھل رہاتھا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پہلاگئے۔دو اب گیٹ بند کرنے واپس محماتا،وہ جو بھی تھا، بہت دینڈ سم تھا۔ نیلی جینز پر سیاہ شر نے، لمباقد اور صاف رنگت۔وہ اب گیٹ بند کرنے واپس بچھے کو جارہاتھا۔ فون برستور کان سے لگاتھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے ایک گورانکلاتھا۔
"بلیک واٹر!" ہائی کے ذہن میں بے اختیاریہ خیال ابھرا۔

گیٹ بند کرکے اب وہ اندر جارہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے پیچے دروازہ بند کیا توہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ اُٹ، کتنا بینڈسم تھا، کین ملک دشمن۔

"کین رے کین در ۔" وہ دوڑ کراس کے پاس آئی واپس جانے کے مارے پروگرام بھول گئے تھے۔ "تم نے اسے دیکھاہے؟"

"وه جو سی فائیویش رہتاہے۔" o de sport و " عوالی میں رہتا ہے۔

"بال ديكما ہے۔" كلين كا بيره منوز كتاب يد هكا تحا۔

"اچھا، کون ہے؟" وہ توشی بھرے بحس سے اس کے قریب ہوئی۔

"كيهاهه؟" كين نے ليے بحر كوناول سے سراٹھايا بھر تھہر کھہر كربتانے لگی۔ "بڑا پيادا ہے، سفيد رنگت، ملكی بال، بھوری آنھيں، او سجا قذ، مضبوط جمامت، اوريه لمبى سى دم!"

"دم؟" وه آنگيس موندے جو کئی حين تصور ميں کھوئی تھی، جھنگے سے ميد ھی ہوئی۔ "اس کی دم بھی ہے؟" "ہر کتے کی دم ہوتی ہے بانی!"

"23?600127"

"وه جوسامنے والول کاہے!"

"الب اللي كت كي اللي اللي كم الك كي بات كردى مول!"

"اوه اچھا، وه ۔۔۔" تلین جو اب دیتے ہوتے پھرسے پڑھنے لگی تھی۔ "وہ کوئی نیا کرائے دارہے۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے شفٹ ہواہے۔ وہ سفید جرمن شیلفرڈ اس کا ہے نا۔۔۔ سناہے انگلینڈسے آیا ہے۔ کتا بھی ساتھ ہی لایا ہے۔ ' "ہوں۔ چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔" وہ کچھ سوچ کراٹھی۔ ٹکین نے پہلی دفعہ ناول سے چپر ہاٹھا کر چیر انی سے
اسے دیکھا۔
"مگر کیوں؟"
"یہ تم بتاؤ۔ تمہارے ناول کی چیر وئن چیر وسے کیسے ملی تھی؟"
"وہ۔۔۔زر نیلا کمیل کے گھر بریانی دینے گئی تھی تو۔۔"

"بس بم ال کے گھر بریانی دے کر آتے ہیں۔ چلو۔"

مرجب زرنيلا من تو آكے سے۔"

بهاديس في تنهاري در نيلار" السن غصي سادال تحينها اور بناديكم بيهم بهيم بيار

سیر هیوں سے چھوٹو کیروں کی مخطریاں اٹھائے آرہا تھا۔ ناول اس کے سرید لگا۔ وہ ایک چینے کے ماتھ مخطریوں سمیت پیچے گرا۔

"تمهاراناول توجيعًا بحى ب-" بانى جرت سے مؤى سامنے كوئى بيس تفام كركين ديھے كئى تھى۔

"ميراناول\_" وهيير هيول كي جانب دوري

"ركوتو!" وه بيجي لكي

سير حيول په بنيول محظريال او پر شيج پاري تقيل مگين ال كے در ميان ہا تھ مار ربي تھي۔

"مر گیایان کی کیا؟"

" نے گیا۔" اس نے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینے نکالی۔

اوه مارو تااسے باجی! " چھوٹو کہیں اندر کراه رہاتھا۔ باره سالہ کام والالڑکا، اس کی ڈرامہ بازیوں سے وہ اچھی طرح

واقت تھیں، سو ملین نے جھک کراس کی نبون چیک کی۔

"زىرەبىيد" ادربانى اسى القسى كىنى كرىنچىك آئى۔

لاؤرج کے اس طرف کچن تھا۔ کھلے دروازے سے خالہ چو لیمے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔

```
"خاله!" وه بهت خوه وار موديس أبيس يكارتي بوئي اعدر آئي۔ "بري خوشبو آربی ہے۔ كيا يكار بي بين؟"
          "كريلياس كى مسكرابدك فائب بو مخى مان تك كروابو محيار پر فريج په نظريرى تو درااميد بندهى ـ
                                                               "خالہ! کل کون ساسسالن رکھا ہوگا؟"
                                              "بندے بینکن۔" وہ مصروف کی ہائدی میں چھے بلار بی تھیں۔
                                           اب جلامیدول میں بینکن دال کرکون کھاتاتھا، مواتے خالہ کے۔
  " مینڈے رکھے تھے تو آج کر میلے نہ بناتیں،ہم وہی کھالیتے۔ " وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج کاجائزہ لینے لگی،مگر خالہ کے
                                                                                   كان بهت تيز تھے۔
         "الذبخة ميرے مسرم وم كوروه كها كرتے تھے، جل كھر بين دوز بولھا جلے، وى كھر بنتاہے۔"
                                                  موتی میں کے علیے میں تو نہیں تھے آپ کے اسر؟
                                                "كُونْ بْسِن الْي! آب يبتا كل كونى مويك وش وكل مويد والله
                           ملین کی پہلی مجھداری کی بات پیانی نے جیرت سے اسے دیکھا تو وہ ذراسی شرمامئی۔
            "وەزرنىلابريانى كے ساتھ كھير بھی لے گئى تھى نا_" سركوشى ميں بنايا۔ اد حرفاله شروع ہو چى كىيل
" مویك دش كهال سے آتی؟ صبح سے چینی ختم ہے۔ اللہ بختے میرے مسسر مرحوم كوروه كها كرتے تھے جس كھر
                                                                               میں چینی نے ہو ، و و گھر۔"
                                                                   اوروه ملين كوہا تقسے پہلاكر باہر لائى۔
                                                   " بيني ختم ہے نا، بس بم اس سے بيني مانكنے جاتے ہيں۔"
                                                                  "ليت الله بم كوئى ما نكن واليال بيل-"
```

"او ہو، چینی مانگنےسے کیا ہو تاہے؟" وہ اسے زبردستی لاؤنج تک اسپناماتھ لائی، پھر پلٹ کر دیکھا۔

وہاں ایک کونے میں صوفے کے اور بینے ہدائیں ہائیں ہر طرف کتا بول کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک چوڑی کی انسائیکلو پیڈیا ٹائپ کی کتاب کھلی کھڑی تھی، دوہاتھوں نے اسے تھام رکھاتھا۔ تھامنے والے کاچپرہ کتاب کے بیجے چھیا تھا۔

"منى! اگرخاله جمارا پوچیس تو کہنا کہ پانی اور گلین کتے والے سے۔۔۔ سوری سامنے والوں سے چینی مانگنے گئی میں۔"

اس نے کھی متاب کو آواز لگائی۔ متاب ذرائیج ہوئی اور بیچے چھیا چیرہ اور ملا۔

تيره مالد سنى، ش كى ديرى يونزوالى مينك ناك بيد كلى دى تقى

" بینی؟" اس نے انگی سے ناک پر ٹی مینک بیھے کی۔ " کیا آپ مانتی بی کہ بینی گئے کے رس سے بنتی ہے اور

الى كى كى سے دماغ كے كى مرنے لگتے ہیں۔"

"او ہو!" وہ شک کروائیں پلٹی۔

ایک سے ایک نمونہ پڑا تھا فالہ کے گھر۔ لاہور سے ادھر آرہی تھی توسہیلیاں کہدرہی تھیں کہ فالہ کے کسی بینڈسم بیٹے سے منگنی کروا کر آنا۔ اب ان کو کیا بتاؤل گی کہ فالہ کے بیچ دوہی ایسے، اور استنے ایسے کہ ابینے کسی کام کے نہیں رہے۔ فالو بھی فالہ کے سسسر کی طرح مرحوم ہو بیچے تھے اور بیچے عجب تکون چھوڑ گئے تھے۔ اس نے "کنے والے" کی بیل بجائی، پھر ایک ہا تھ سے کھلے بال سنوار سے دوسرے ہا تھ نے ابھی تک گین کا ہاتھ د بوچا ہوا تھا، جو بے مد ڈری سہی، مجھر ائی مجھر ائی می ادھر ادھر دیکھ دہی تھی۔

"تم كيول بدينان بو؟"

"ہائی۔اگراس نے جمیس ڈانٹ دیا تو؟"

"توہم فراسے گر کر فوت ہوجائیں کے، ٹھیک ہے؟ دوب مرو گین! بندہ بی ہے، کتا تو ہیں کہ کھاجاتے گا

اوررر

ای بل کتے کے زورسے بھونگنے کی آواز آئی۔وہ ڈر کر بیٹھے ہئی۔

```
مشش ا روميو! في كوائك اكونى بر آمدے كے دروازے سے نكلتے ہوئے كتے كونرى سے ڈائك رہاتھا۔
                                                              بھونکنے کی آواز فررارک مخی۔
                    "واهر كتا تويزاروما فك ركها بي جناب نے روميور" الى نے ب ماخت سراہا۔
                              قدمول کی آواز قریب آئی اور گیٹ کابک مٹا۔ پھر دروازہ اندر کو کھلا۔
                                         "فرمائير" وه اكفوے اكفوے تيورليے سامنے ہوا۔
                                           ملین اس کی کہنی پردے بالکل اس کے بیٹھے جامی ۔
                                             "الملام عليكم _ بم مامنے والے تحريس رہتے ہيں۔"
     "وهدردداملدر آپ ثایدن آئے بی در آپدر ایان نے رک کرموالیداروالهائی
                                                                       "يل فرياد جول!"
                                                "اوريس شيرس " باخت لبول سے پھملا۔
```

"شيره چينى سے بنتا ہے يا گوسے?" كلين نے بيھے سے سركوشى كى۔ اس نے چیر سے پیمسكر ابد سے مواسے ، ذور سے

"وه ـ ـ ـ شيره بناناه به جيني جاهيد هي - " وه بريزا كر متعلى ـ

اینا جو تا تلین کے پاؤل پر کھا۔ جو اہا وہ دنی دئی می

"مركر كيول؟ لكت تو آب فاصے ويل آف يل-"

"محر مد! شي ميلي الميل كفاتا\_"

"توجائے میں کیاڈالتے ہیں؟"

"موری،میرےیاں بینی نیسے۔" ختک کیج میں کہتا گید،بند کرنے لگا۔

"كيندُرل!" وه دانت پين كربولا" مامنے كونے په اسٹور ب، وہال سے چينی مل جائے گی۔ اور ما تھ بين اخلاقيات كی كوئی كتاب بھی۔" اور كھٹ سے دروازه بند كرديا۔ پھر زور سے كندى چودھائی۔

كتا پھر سے بھونكنے لگا۔

'واه فرد فرهادین، تنارومیوب، مگررومانس چو کرنیس گزرار جہنم میں جائیں میری طرف سے" وہ خفت چھیانے کو زور زور سے بڑیڑاتی واپس پلٹی۔

" يس تهيس بناني عي الى تحيان! مرحم ني تيس سار"

"كيا؟" كلين كى شرمنده آوازيدوه يونى۔

" بی کہ جب زر نیلا بر یانی لے کر مختی تھی تو کمیل نے بھی بی کہا تھا۔ " نگین نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔

وه پیرنگ کر آگے بڑھ گئے۔

اسے الماری کاپٹ کھولا۔ سامنے بی ایک استری شدہ نیاریڈی میڈ جوڑالٹکا ہواتھا۔ جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا۔

بانی نے چرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا جو چرے کے سامنے کتاب کیے آرام دہ کرسی پہ جول رہی تھی۔ اس وقت اس نے مستسمتی سی لان کاپینڈوسا جوڑا زیب تن کرر کھا تھا۔

"" يه جوزاكس كاب ؟"

"ميرار" بناسرالهلت جواب ملار

"كون لاياتها؟" اسے يقين من تهاكم مكين كى بندائنى زيردست ہوسكتى ہے۔

m\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"تو پہنتی کیوں آئیں ہو؟"

"خالہ رشیرہ نے بتایا تھا کہ اس یہ سایہ ہے۔"

" کیا؟" اس نے گھرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے۔ پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی۔ "یہ خالہ رشیدہ کون ہیں؟"

"پتا ہیں !" کتاب یہ سر جھکاتے گین نے ثانے اچکاتے۔

"تو تمہیں کہاں ملیں؟\_\_"

"خواب میں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پر سایہ ہے سو میں ان کو نہ پہنا کرول۔اس لیے میں نہیں پہنتی۔"

"بالكل بدهو هو تم!"وه جارحانه انداز مین الماری کی طرف برهی پر مرک محی بیر دان بینه واقعی ان پر مایه هو

ورین خالہ رشیرہ کو کیا شوق تھا گلین کے خواب میں آنے کا؟

وہ آمنہ سے الماری سے ہدے کھی آئی۔

"منو ملین!"چند کمول بعد اس نے اسے پکارا۔

"تہارے ہڑوی کے پاس چلتے ہیں۔"

" پھر ۔۔۔ اب کیا بہانہ کرس کے ؟" www.facebook.com/urd "? کے بہانہ کرس کے ا

"تہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا کیا تھا؟"

"زرنیلا\_\_\_ گین نے برا مان کر اسے مکھا۔

جو بھی ہے ابھی تو مجھے بس فرہاد کا نام یاد ہے۔وہ جت بیڈ پر گر محی ۔بڑا شائدار بندہ ہے اس کے ماتھ یہ چھٹیال بہت اچھی گذریں گی۔سنو" کے ماتھ یہ چھٹیال بہت اچھی گذریں گی۔سنو" وہ پر جوش سی ہو کر اٹھی۔"تہیں اس کے ماتھ سیٹ نہ کرا دول۔" "توبہ کرو ہانی!کیسی باتیں کرتی ہو۔وہ اکیلا بندہ بیتا نہیں کون ہے اور تم!اس نے سرخ پڑتے چہرے کے آگے کتاب کرلی۔" کتاب کرلی۔" "اکیلا!"ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔"وہ اکیلا کیوں رہتا ہے۔" لیک کر کھڑی کی طرف آئی۔پددہ ہٹایا تو ماشنےاس کا فیرس دکھائی دے رہا تھا۔اس کو اپنے

مح ہوتے نظر آرہے تھے۔

ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہلینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پورٹن کیول نہیں لیا اس نے؟

وہ آنھیں سکیرے اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ "جھے کیوں گمان ہو رہا ہے تکین! کہ ضرور کوئی بات ہوورنہ اتنا بڑا گھر کے کر کیول رہتا؟اس دن بھی ہمیں چینی نہیں دی کہ تجہیں ہم اس

محرکے اندر نہ آجائیں۔ کہیں کوئی گویز ضرور ہے۔ تم من ربی ہویا ہیں؟"

"" ال بال الله الله الحراكر كتاب سے سر الخایا۔""

"تم كهدرى موكدال كى چنى ش كويز بـــ

"بیس گریز تبهارے دماغ میں ہے۔ اچھا چلو آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں خالہ نے جو کمیر بنائی ہے اسے دے کر آتے ہیں۔"

"سكر امال نے تو اس ليے بنائی ہے كہ دودھ بجا بدا تھا اور۔۔۔"

"اسے کیا پتائس لیے بنائی ہے بس چلو،"،وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ منگھار میز کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا۔ کھلتے ہوئی گلابی رنگت کی چودی دار استینول والالمیا فراک ،اور پاجامه پہنے ملکی بال انکھول میں کابل لگتے وہ بہت اچی لگ رہی تھی۔لینی تیاری سے مطمئن ہو کر ملئی تو تلین ادھر نہیں تھی۔ یہ کدمر مخی۔وہ سیر حیال از کے بیچے آئی تو وہ عین ٹی وی کے مامنے بیٹی تھی وہ بنا پیکیں دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے محوی دیکھی۔ آٹھ نے گئے تھے۔ اب ملین سے کچھ کہنا ہے کار تھا۔

کونے میں کتابوں کے وہر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا،اسے ایکدم خیال آیا۔ "منی تم کتنے ایکے ہو!" وہ خوش دلی سے کہتی اس کے ماتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سی نے سر او کیا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے الکی سے ناک پہملتی مینک بیکھے کی۔

"ائی بھے لگ رہاہے ،آئ بارش ہوتی ہے نا؟"

"ہول مجھے بھی کچھ ایما بی لگ رہاہے!" اس نے بغور پانی کی بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً

ہر وقت کی بھنی رہتی تھی۔

" بھے بارش بہت پندیں۔"اس نے مزید بے منطقی بڑھا نا جای۔

"کیا آپ جانتی میں کہ ہر سکنٹہ پورے کرہ ارض پہ جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے اتا ہی پانی ہر مکینڈ میں زمین پدسے

بخارات بن کر از جاتا ہے؟"

وہ پیر بی کو کوری ہو گئی مارا دوستانہ بن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا اسے فرماد کے گھر اپنے ماتھ کے جاتے گی۔ مگر اس گھر میں کوئی نار مل ہیں تھا۔

"خالد پر چیل تو بتا دینا شل ذرا پدوس ش جا ربی مول\_"

سنی نے ثانے اچکاتے اور پھر سے کتاب چھرے کے مامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی ،فریج سے کھیر نکالی۔پھر ٹرے میں چھوٹے ڈونگے میں ڈال کر سیٹ کی۔اوپد پلیٹ رکھی۔

جالی دار کپڑے سے ڈھکا۔ ایک نظر خود کے سلیب کے چھکتے ماربل میں دیکھ کر اوکے کیا۔اور باہر چلی آئی۔

بجلی محتی ہوئی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ سو گیٹ کیسے بجاتی؟یا بھر مجس فطرت فالب آگئ۔

وہ بنا دستک دیے اندر تھس آئی۔ مختا ٹائلیں پہارے سو رہا تھا اس نے فکر ادا محیا۔

برآمدے میں کھلنے والا کھڑئی کا دروازہ نیم وانتھاروہ آہنہ سے دیے پاؤل برآمدے کی سیر حیال چوھنے لگی جب اندر سے آتی آواز نے اس کے

قدم روک دیے۔

"جی جی سر!آپ فکر نه کریل\_"اور پھر ایک جاندار سا فہقہدروہ فرہاد بی تھا۔

بانی دراسی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔

"مجھ پہ بھروما رکھیں۔ بیس نے کہانا، میں بلاسٹ چاند رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے، عید والے دن لوگوں کے محر صف ماتم بچھی ہو تو کتنا مزا آئے۔"

ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز محی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگاری جب تک آپ کا کام نہ ہوجائے

> میں پاکتان میں ہی رہول گا۔ جیسے ہی کام ہوگا۔۔۔میں واپس آجاؤل گا۔ آواز خاموش ہو گئے۔شاید اس نے فون بند کر دیا تھا۔

وہ الت قدموں باہر کو بھاگی۔ گیٹ کھلا ہی رہ محیا۔بند کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔بس ایک خیال حواموں میں چھا محیا۔

دہشت گردایقین ہو گیاروہ شخص دہشت گرد تھارتب ہی وہ کہے کہ وہ اکیلا کیول رہ رہا ہے۔ نہ اس نے اسے

ہفس وغیرہ جلتے دیکھا۔ اور نہ ہی تھی کو اس کے پاس آتے دیکھا۔ آخر بات وہی نگلی اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔

ایوں؟ آخر کیوں اس کے گان کے نظے تھے؟

اس نے ٹرے سیب پر سی اور حوال باخت سی لاوج میں آئی۔

ملین اس طرح بتخییول یہ چیرہ گرائے ٹی وی اعرین کو دیکھ رہی تھی۔

"کلین کلین سے اوہ دہشت گرد ہے۔وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے۔وہ پاکتان میں دهماکہ کرنے آیا

ہے۔ال نے جاند دات پہ بلاسك كرنا ہے۔"

ملین نے جرت سے گردن اس کی جانب مودی۔

mes:015m

ويى كى قائيد والا

"وه مختا؟" إلى منه كمل محيا\_

" كتا بيس ال كا مالك."

" كيا كهد ربى موبانى؟" كلين كى تشخيل پيل كتيل

"\_97 C.D 78 E"

"ہوسکتا ہے تہیں کوئی غلط فہی ہوئی ہو!\_\_\_"

"نہیں، میں نے اپنے محتابگار کانوں سے خود سا ہے۔وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے۔فون پر اپنے باس سے بلان دہشت گرد ہے۔فون پر اپنے باس سے بلان دہش کر رہاتھا۔"
"بس اب جلدی سے پولیس کو فون ملاؤ اس نے تیاتی پہ دھرا فون سیٹ اٹھا کر محود میں رکھا۔"

"مگر ہانی اپولیس نے اگر تم سے ثبوت مانکا تو۔۔۔؟" وہ جو زور شور سے نمبر ڈائل کر رہی تھی دھیلی پڑ مخی۔واقعی ،ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا۔

"ليكن \_\_\_ ليكن جميل اطلاع تو كرنا جاسي-"

"مگر کس بنیاد پر؟اگر وہ واقعی ٹیررسٹ ہے تو اس کے مورسز پولیس میں بھی ہونگے۔اور پولیس کے باس ممارا نمبر آبائے گا۔"

" پھر کیا کریں؟ شوت کیے اکھے کریں؟"اس نے فان پرے کر دیا۔

"یہ تو مجھے نہیں پتدایک تو دہشت گردول والا کوئی بھی ڈرامہ اجل نہیں آ رہا "تلین نے مایوس

سے گردن جھکائی۔ پھر جھنگے سے انھی۔ "درامہ!اوہ میرا درامہ میں تو

بھول بی محتی۔"اس نے تئی کرتی وی کو دیکھا

مكر اب مكرين بد اختيارات بل رب تھے۔"اسے چودو يه موجو كه اب كرنا كيا ہے؟"

" كيا كريل؟"

دونوں نے چند کھے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اپنے سر ہاتھوں میں گرا دیے۔ چند کھے خاموشی کی نظر ہوگئے۔

پھر ایک جھلے سے دونوں نے سر اٹھایا۔

"سنى!" دونول ايك ما ترجينس

کتابوں کے دھیر میں بیٹھے سنی نے فراکتاب اور منہ کے آگے کر لی۔

"سنی!" آگے بیچے جت لگا کر دونوں اس کے اطراف میں آ بیٹھیں۔ وہ کاریٹ میں صوفے کے کنارے سے ٹیک لگتے بیٹھا تھا۔ کتاب ہنوز چیرے کے سامنے تھی۔ان کے پکارنے پر کتاب اٹھائی۔

"\_\_\_\_?3"

"تم كتنے انتھے ہو سی!\_\_\_"

"كام بنائلي\_"

"تم\_ر\_تم\_راگر تنہارے پاس کیس جرم کو گرفار کروانے کے لیے ثبوت نہ ہول تو تم کیا کرول مے؟"

" میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ "اس نے پھر کتاب چہرے کے مامنے کرلی۔
"منی ایسے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو اگر جُرم کمی کے جان کے درپے ہو تو بھی کچھ نہیں کرو گے؟"
سنی نے کتاب بند کی۔ میز پر رکھی۔ پھر انگی کھوڑی پہ رکھے اوپر دیکھتے ہوئے موچنے لگا۔
"ہاں تب میں اسے گرفار کرواؤں گا۔"

سمر کید جیاد رکھو کہ تہارے پاس اس کے خلاف شوت ہیں ہے۔۔۔"

" میں اس کی جاموی کرکے شوت اکھے کروں گا۔"

ہانی اور ملین نے ایک کے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سنی کو۔

"اور\_\_\_اور يه جاموى كيا جوتى ہے؟"

"جاموس ؟اس نے ناک پہلی مینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جاموس اعصاب کا تھیل ہے۔ یہ صرف مضبوط اعصاب سے ہی کھیلا

> جائمتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے طارق اسماعیل ماگر کی تحتب ملاحظہ فرمائیں۔" "کوئی تحتاب پڑھ کر جانوس نہیں بن مکتا سنی! ہمیں

ایک بی جاہیے۔"سنی نے مسکر اکر عینک بیچھے کی۔
"جھ سے اچھا کی آبکو نہیں مل سکتا!"اب وہ مخابوں کے دھیر میں ہاتھ دالے کوئی مخاب نکال رہا
تفا۔

公公公公公公公公

"جاموى كا پيلا استيب\_\_\_ ناركك كى روئين كا جائزه!\_\_\_"

منی کاؤی پہ بیٹھا بیاؤل میز پہ رکھے کتاب سے پر حکر بول رہاتھا۔

وہ دو نوں کھڑئی کے سامنے بڑئی تھیں۔ سنی نے کہیں سے ایک دور بین نکال کران کو دے دی تھی اور اب اسے آنکھوں سے لگتے پانی "ٹار گٹ" کی حرکت بتارہی تھی جو کہ ساتھ بیٹھی تگین تیزی سے نوٹ بک پہلے جا میں تھی۔

"لهو! صحمات بحوه كنے كولےك دواك به ثكار آٹھ بجواليس آیا۔ پھراس نے لان میں بیٹھ كرچاتے ہی۔" "اس كائنا بھی چائے بیٹا ہے؟" مگین نے بے یقینی سے سراٹھایا، جواباً پانی نے زورسے اسے كہنی ماری۔ "لكھو، ٹار كرٹ نے چاتے ہی۔ اب وہ اخبار پڑھ رہا ہے۔"

ملین تیزی سے کھرری تھی۔

"اب وه محى كو فون ملارياب- ايك تواس دور بين سے آواز كيول بيس آئى۔"

"يه بھی لکھوں؟" مگين نے رک کر پوچھا۔

بانى نے اسے مارنے کے لئے کش اٹھایا اور وہ دو نون ہاتھ سر پر رکھے ہوئی۔

پہلے تین دنون میں انہوں سے اسکی روٹین اچھی طرح سمجھ لی۔

وہ مجے واک کے لئے تھر سے تکاتا ہیا پھر دات کو سات آٹھ بجے کے قریب، پھر دمضان شروع ہو گئے مگر اسکی رو مین بر قر ار دبی اور اب بھی وہ دات آٹھ بجے خوب تیار ہو کر گاڑی پہ نکل جا تاہے، پھر دات محیارہ کے قریب ٹیرس پر موبائل کان سے لگئے ہس ہن کرباتیں کر تاد کھائی دیتا۔ ساڑھے محیارہ بجے تک وہ مونے چلاجا تا اور وہ دور بین رکھ دیتیں۔

なななななな

"جاموسی کادوسر اسٹیپ ٹار گٹ کے جلسنے والول سے پیں اسکے متعلق معلومات انتھی کرناہے۔" منی کے پڑھائے گئے امباق ان کے ذہنول ہیں مسلسل تھوم رہے تھے۔

وہ جمائیاں رو گئی سبے زاری کالونی کے سرے پہنچ پہنچی تھی۔ تکین قلم اور نوٹ بک تھامے مستعدی سے و

کھوی تھی۔

"کب آئے گا آخراسکا اخبار والا؟" ہانی نے کوفت سے کلائی پہ ہائد ھی گھڑی دیکھی اسے گھڑی ہائد ھنے کی قطعاً مادت نہیں تھی مگر جیمز ہائد کو فلموں میں اور پوٹر اور ہو مز کو کتا بول میں گھڑی پہنے ہمین ہد میکھا تھا اور فی الحال وہ خود کو ان سے کم رہان سمجھ رہی تھی۔

"اخباروالا آءے گاتوہم کیا کریں کے ہاتی؟"

"بدهو! ياد بيس من نے كيا كہا تھا؟ پہلے اس سے ٹار كٹ كے متعلق يو چيس كے۔"

"كيايو فيس كي؟"

"كشش \_\_\_وه آرباب!" الى نے جلدى سے كلين كابات دبايا اور الله كھرى ہوئى۔

اخبار والاسائيكل دوڑا تاسامنے سے آرہا تھا۔ فرہاد كے تھر كے باہر اس نے سائيكل روكى، رول كيا ہوااخبار اندر

اچھالااور پھرای مگن انداز میں مائیکل آکے بڑھادی۔

وه دونول بل كراميح مامن آگئين \_ اخبار والے نے مائيكل آمين كردى \_

"بات متنابهائي\_"

"جی؟" اس نے مائیکل ان کے قریب روکی۔

"السلام عليكم!" بانى نے تميز سے سلام كيا تب بى كلين نے كہنى مارى ـ اس نے بلث كر كلين كود يكھا ـ "كيا - حيا ہے؟"

"تعریف کرونااسی\_" پدجوش می سرکوشی کی۔

"اب اس زكوناجن كى ميس كيا تعريف كرول؟" اس نے تكين كو كھورا، پھر چيره اخبار والے كى جانب موڑا۔ "بجائى! آبكے پاس دیلی نائمز ہوگا؟"

ملین نے چرت سے اسے دیکھا۔

"ايك آخرى تقاءوه الجي ى فائيوسى بعينك ديا ہے۔"

"آليكياس اور نيس بولا؟"

"بانى -!" كلين نے پريٹانى سے الجھ كراس كابازو تھامنا جابا، مگراس نے اسے "سشش" كبد كردوكا\_

"بيس اور بيس ب-" نفى ميس سر بلاتے اخبار والے نے اخبار ول كے بندل ميں ہاتھ ماراتھا۔

"اوجورر بحصے تو بہت ضروری چاہتے تھا، میرانی اے کارزلٹ آؤٹ جواہے کل ۔ آپ جھے ی فائدوالے سے

خبار صرف دومند كے لئے لادين نا۔"

مكين مونقول في طرح المديد يكورى تحي

--- براي المرايات

"بلیز بھائی لادیں، دیکھیں میں اتنی دیرسے آپ کو ، کہنے کھڑی رھی ادھر" اب تگین سے ضبط نہ ہو سکا۔ "نہیں بانی! تم یہ کہنے تو نہیں آئیں تھیں۔ تم بھول محی ہو؟ تمہارانی اے تو پچھلے سال ہی کلیئر ہو محیا تھا۔ ہم تو یہاں اس لئے کھڑے نے تھے کیونکہ کم نے اخبار والے سے اس بندے کے متعلق انفار میش لینا تھی۔ "

اس نے بو کھلا کر گئین کے منہ پر ہا تھ رکھا، مگر اخبار والا مشکوک نگا ہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ "کس کی جاموسی کردی ہو آپ بی بی!"

"جاموى؟" كلين كي أيمين جرت سے الى يدى۔ "اسے كيسے پتاجلا؟"

"جاموی کا تیسر ااسٹیپ ٹار کٹ کے مذہانے والول سے اس کے بارے میں معلومات اکٹی کرنا۔" منی کمرے میں ٹہلتا، مختاب یہ نگائس جملتے ہاتھ بلا بلا کر کہدرہا تھا۔

"ابيدن بالنفواك كون بوتين ؟"

سی فررکے گیٹ کے مامنے کھڑے ہوئے انی نے جھلا کر پوچھاتھا۔ جواباً گین نے فرانوٹ بک کے صفح بیچھے بیلئے۔

"ہال، منو، سنی نے کہا تھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانے ہوں اور جو ٹارٹ کو بھی جانے ہول مگر ٹار کٹ انکونہ جانتا ہو۔

"دیکھتے ہیں۔ " ہانی نے مجری مانس لیے ہوئے بیل پر ہاتھ رکھاریہ می فور تھار فریاد کے ہما یوں کا گھر۔ چند ہی لمحے بعد محیث کھلار ایک کا تون نے سر نکا الار سرسے پیر تک انکودیکھا، ناک چوھائی۔ "محیاہے؟" انداز دو کھاتھا۔

"ہم سامنے والے تھرسے آتے ہیں، کچھ کام تھا آپ سے۔" پانی نے مسکرا کرخوش دلی سے تعارف کروایا۔ "بولو!"

"وه آتئی! بات بیہ ہے کہ۔۔۔ولیے ادب میں آتئی کہدرہی ہول۔ درنہ کہنا تو نہیں چاہئے، کیونکہ آپ ماشاء اللہ اتنی پنگ ہیں۔

"واقعی پانی! آنٹی تونہ کھو، چھوٹی نانی جتنی تو ہوں گئے۔" گلین نے آہنہ سے کہاتھامگر آنٹی کے تاثرات بھوے۔ "جی بالکل، ہماری چھوٹی نانی ٹونٹی ایئر زکی ہیں، نانا ابائی دوسری وائف ہیں نا، مواس لئے نانی کہتے ہیں۔" اس نے گلین کو گھور کر، مسکراتے ہوتے بات سنبھالی۔ آئی کے تاثرات ذرازم پڑے ، ذرا تفاخرسے انہوں نے شانے اچکائے۔ "ظاہر ہے اصلی عمرظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ خیر بتاؤ، کیا کام تھا؟"

" وہ آئی، بلکہ باجی کہنامناسب ہوگا۔" ابک وہ سنی کی نصیحتوں پہ پوری طرح عمل کر رہی تھی۔ "بات یہ ہے کہ ہر طرف لان کی سیل لگی ہوئی ہیں، رمضان بھی شر وع ہوچکاہے، اب میری کزن ذرا بھوہڑ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں مگر اتنے دن سے میں آپ کو دیکھر رہی ہوں۔ آگے کپڑول کے کلر زاور پر نٹس اتنے زبر دست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بنا نہیں دو سکے۔"

مكين كامنه آدما تحل محيا

"اب آپ خود بی اندازه لگالی باجی که میر ااور میری کزن کاجوا کتنامام اور پھیکاماہ،دوسری طرف آپکایہ جوڑا

تين بزارے كم كالبيل لك رہا۔"

تکین کے ماتھے پر تیوریاں پڑر ہی تھیں مگروہ اسے نہیں دیکھر ہی تھی۔ "توباجی! میں بھی کہنے آئی تھی کہ اگر بدیس سلیکھ دی ہے۔ میں کا مدد کر کہ مال میں سرانتہ جائے جلیل تو "

ڈریس سیکٹن کیں آپ میری مدد کریں اور میرے ساتھ شاپنگ پہلیں تو۔۔۔" "کون سی شاپنگ؟ کہال کی شاپنگ؟" مگین کمریہ ہاتھ رکھے چلائی تھی۔ "تم نے مجھے تو کہا تھاسی فرد کی بڑھی گھوڑ

لال نکام کی جوئی تعریفی کریں کے توخوش ہو کروہ ما تھوالے کے بارے میں ماری معلومات جمیں دے

دي كي مركز تم ن اكيل اكيل ثاينك جي پلان كرلي اور جميناياتك بين!"

"نى \_\_\_ كىين!" اس نے بوكھلاكر آل فى كودىكھا جواب قېرىرماتى نظرون سے اسے ديكھرى تھيں۔

"يل نے ثاباك كالمبين بنايا تو\_\_\_"

مرات منجلنے سے قبل بی آنٹ نے کھٹاک سے دروازہ بند کردیا۔

"تم دا فعی میرے بغیر شاپنگ پیدی جا باتیں کیونکہ میں چھوہٹر ہون؟"وہ روہانسی ہور بی تھی۔

" تفهرو! میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو۔ آج میرے اتھوں نہیں بجو گی۔" وہ جار جانداند میں آئے بڑھی اور

علين در كر محرى طرف بعاتى۔

"جاسوى كاجو محااسيب\_ر تاركث كيارب يس داكومينك انفارميش المحى كرنار"

افظاری کے بعدوہ تینیوں ملین کے کمرے میں موجود تھے۔

سنی افر میں چیس کا کھلا پیکٹ پروے ، چیس نکال کر کھارہا تھا۔ کو دمیں بڑی می کتاب کھی رکھی تھی۔ ٹکین سافھ
بیٹی اسپنے دو پیٹے کے پلوسے چیٹمہ صاف کر رہی تھی۔ سنی کی بات پہ ما یوسے سے اس نے دور بین رکھی۔
"ڈاکو منٹ انفار میشن کہال سے اکھی کریں؟ میرے باپ دادا کا بھی نادراسے تعلق نہیں رہا۔"

والوست العارس بهال سے اس میں المیر۔

" توبر، ال كاكيول كى تادراوادراس تعلق بوتا؟"

"تم توچپ، ی رہور" وہ سجے اس پہ جلی بھنی بیٹھی تھی۔ ہر دفعہ مگین کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی۔ "میں توبتانے لگی تھی کہ عظمی نے مکہ مارڈا کو کے بارے میں کیسے انفار میشن اکٹھی کرلی تھیں۔ مگر ٹھیک ہے نہیں بولتی۔"

"كون عظمى اور كيا كيا السنة؟" ووالرك موتى \_

"د صوال دُرامے والی عظمیٰ ۔ جب اظہر نے اسے مسکار کی بیوی کو فون کرنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے ہا آمانی مسکار کوٹریس کر لیا تھا۔ "

"اركيال بياد آكيا \_ فون لاو \_"

" المحتر آبائے گا۔"

"ارے میری سم سے کرو،اس سے کچھ نہیں ہوگا۔" اس نے جھٹ اپناموبائل تکیئے سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ "ریکارڈ بھی کرونا۔"

"كرتى ہوں۔" اس نے ريكار دنگ آن كركے فون كان سے لكايا۔ تھنٹى جارى تھی۔ تكين اور سنى آ كے ہو گراس كود يكھ رہے تھے۔

"بهيلو!" چھي گھنئي په فون اٹھاليا محيا۔

"السلام علیکم\_ پیس سرف بنانے والی کچنی سے بات کر دہی ہوں۔ ہم اسپنے پر دؤکٹ کے بارے پیس عوام کافیڈ

یک جاناچاہ دہے تھے۔ آپ بتا تیے، آپ نے ہمارے سرف کو کیسابایا۔ "
"پیس دھوئی نہیں ہوں، کپرنے لاٹڈری سے دھلوا تا ہوں۔ " وہ بے زاری سے بولا تھا۔
"تو آپ ہمیس اس لاٹڈری کا نام ہی بتا ۔ ۔ "
دوسری طرف سے کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔
پیتہ نہیں کس شیریں کا فرہا دہے یہ!" وہ فون کو گھور کر دہ مجی۔ "خیر ،اس کی آواز ہمارے پاس آمجی ہے۔ اب
"آگے کیا کرناہے؟

كياكرنام،" سنى كے پيك سے چيل نكالتى كلين نے فائب دماغى سے دہرايا۔"

"بھی عظمیٰ نے آکے کیا کھا؟"

"وه ـ ـ ـ اظهر نے دیکارڈ نگ ایس ایکی او کومنوائی تھی اور ایس ایکی او مسکار کی ہوی کی آواز ہیجان محیا تھا۔" "مگر جماری مجانی میں نہ اظہر ہے ،نہ ایس ایکی او۔"

"ایہ تو میں نے سوچای الیسی"

کاش تم بھی موچنے بھی لگو تکین!" اس نے بے زاری سے فون واپس پھینکا۔ "انناو قت برباد کرلیا اور ماصل کچھ" "بھی نہیں۔

ولیے اس کے مالک مکان کے پاس اس کے ڈاکومنٹس تو ہو نگے۔" چند کمحول بعدوہ موج کر بولی۔ "لیکن" "مالک مکان کانمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے۔

مگراس شریں کے میاں کے پاس تو ہو گانا! میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ چھوٹو! چھوٹو!" وہ او عیااو عیا چھوٹو کو پکارتی اپناموبائل تلاش کرنے لگی۔ دوربین آنکھوں سے لگاتے، وہ موبائل کان پر کھے بیٹی تھی۔ تکین نے اپنا کان اس کے کان سے لگے موبائل سے جوڑر کھاتھا۔ جوڑر کھاتھا۔

اب چوٹواس کے سامنے کھڑا ہے۔" وہ دور بین سے دیکھتی مدھم آواز میں کہدری تھی۔"
سامنے والے لان میں وہ کرسی پرٹانگ پرٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چوٹواس کے سامنے تھر تھر کانپتا کھڑا تھا۔
"سمیابات ہے؟کون ہوتم؟"

بانی سے کان سے لگے موبائل سے فرہاد کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی کال کلین کے موبائل سے ملی ہوئی تھی، جوچھوٹو کی جیب میں چھپاتھا۔

وہ جی بجھے میرے صاحب نے بھیجا ہے۔ ہم آپ سے پہلے اس تھر میں رہتے تھے۔ ہمارا کچھ سامان ادھر رہ محیا" تھا، جس کے لئے جمیں مالک مکان سے رابطہ کرنا ہے۔ صاب سے ان

"كانمبر كھو كياہے۔ اگر آبكے پاس بے تودے ديں۔

چوٹونے رٹوطوطی طرحہانی کایاد کرایابیان دہرادیا۔

بانى نے فاحان مسكر ايث سے تكين كوديكھا، اور پھر سامنے نظر آتے منظر كور

"اچھا!" فرہادنے آ تھیں سکور کر چھوٹوکواویدسے نیجے تک دیکھا۔ "تہارانام کیاہے؟"

نام؟" چھوٹو کے رہے سے اوسان جانے لگے۔نام کابتانا تو اسکریٹ کاحصہ بی نہیں تھا۔"

"كيول، تميي لينانام أيس آتا؟"

وہ جی بہاجی نے کہاتھا کہ کتے والا جو بھی فضول موال پوچھے، جواب نہیں دینا۔" ہانی نے بے اختیار سرپیہاتھ مارا۔" فرہاد کے لبول کو ایک جاندار مسکر ایسٹ چو مھی۔

"تہاری باجی نے اور کیا کیا کہاتھا؟"

وه جی!" چھوٹو ذراشر مامحیا۔ "انہوںنے تجانھا کہ اگر میں یہ کام کردوں توجس کڑی سے چاہو نگا،وہ اسسے" "میراویاه کرادینگی۔ "تمہاری باجی نے کوئی میر جیورو تو نہیں کھولا ہوا؟" "نہ جی،وہ کیوں گیر جی کھولیں گی۔ بہت بڑھی کھی ہیں وہ الا ہورسے آئی ہیں۔" چفد، ذلیل \_\_ اب نام ہی نابتادے۔" وہ دور بین آئکھوں سے لگائی غصے میں کھول رہی تھی۔" تو جا کر اپنی پڑھی کھی باجی سے کہو، کہ کتے والا پوچو رہا ہے، میر سے شفٹ ہونے سے تو ہفتہ پہلے تواس گھر کی" لغمیر مکل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو یہاں فالی ۔ پلاٹ تھا۔ "کیا آپ اس میں جمگی لگا کر رہتی تھیں؟

بجے۔۔۔ بی؟" اس کے سخت ہوتے تیورول پہ چھوٹو النے قدمول واپس بھاگا۔رومیو زور زور سے بھونکنے لگا۔

گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ مستنین سند میں ایک طرف رکھی اور آستینی "
آت ذرا اسے میں ویاہ کراتی ہول اس کا۔" ہانی نے دور بین ایک طرف رکھی اور آستینی "
موڑ لیں۔اب اس کا سارا غصہ چھوٹو پہ تکانا تھا۔

www.facebook.com/urdunovelspdf

"بانوس کا پانچوال سٹیپ۔۔۔
وہ دونول اداس سے کھر کی سے لگی نیچے فرہاد کے گیٹ کو دیکھ رہی تھیں جہال وہ واک کے لئے علل رہا تھا، جب سنی پیچھے سے آ کر بولا۔
کیا؟" ان دونول نے بلٹ کر دیکھا۔ "
"فار گٹ کا تعارف! ٹار گٹ جہال بھی جائے اس کا میچھا کیا جائے۔ "
ان دونول نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر انگلے ہی بل باہر کو بھاگیں۔

مگر۔۔" کچھ کہتا سنی ہڑ بڑا کر مائیڈ یہ ہوا۔وہ دونول دوڑ کر باہر تکلیں اور اب تیزی سے " آگے پیچھے میڑھیاں از ربی تھیں۔

مگر۔۔۔مگر خاصے فاصلے سے آپا!" سنی نے تاسف سے بات مکل کی، مگر وہ عجلت میں سنے " بغیر بی جا چی تھیں۔

فرہاد ابھی اپنے گیٹ سے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا۔ ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم الاتا مزے سے اس کے بیچے جا رہا تھا۔

ہانی گیٹ یہ ایک لمے کو رکی، پھر دوپیٹہ سر یہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ تکین نے فرراً تقلید کی۔

وہ دونوں اب سر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بالکل بیچھے چلنے لگیں۔ وہ زنجیر پکوے اپنے خوبصورت برطانوی لب و کہے میں کتے سے باتیں کرتا ان سے چند قدم ہی موسم میں ا

تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکارن دونوں کو بھی بریک لگے۔ کمیے بھر کو ٹھر کر وہ بیچھے مزاروہ بھی ہڑ بڑا کر بیچھے پلٹیں۔

چند ثان و ان دونوں لائیوں کی پشت کو دیکھتا رہا پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا۔وہ پھر سے دوہنوں کے گھڑ اور بھر سے دوہنوں کے گھڑ اس کے پیچے ہو لیس۔

چند قدم آگے فرہاد ایک دم رکا، اور کئے کی زنجیر تھینچنا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔وہ جو اس کے پہنچے ناک کی سیدھ میں چلی آ رہی تھیں، بو کھلا گئیں مگر اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہیں۔سو سر جھکاتے آگے بڑھ گئیں وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ محیا۔

" يرك كيول محيا ہے؟ "

"ينا أبيل.

"ذرا ديكھو تو كيا كر رہا ہے۔

ملین نے گردن ذرا می موڈ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوتے واپس مامنے کو ہوئی۔

وه دونول کے کھوے ہم پہ بنی رہے ہیں۔

" جراب کیا کریں؟ چلتے بی ریں؟

مكين نے ثانے اچكا دے۔ ہائی جمنجلا كر تيز تيز قدم الملنے لگی۔

www.urdunovelspdf.com

" سارے اسٹیپ فیل ہو گئے ہیں تہارے کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے ابھی تک؟ "
وہ نیم جان سی کاؤٹ پہ گری سنی پہ برس رہی تھی، جو اطینان سے کتاب چرے کے سامنے کئے
بیٹھا تھا۔

ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واکداب اس آدھے انگریز کا تو پہتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پہنا ہوتا تھا۔ مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھی۔ "نہیں کہ روز ہی واک پہنا کھوا ہوتا تھا۔ مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھی۔ "آیا! میں نے تھا کھی فاک فاصلے سے تعاقب کیجئیے گا۔ "

خواب میں کہا ہو گا، ہم نے تو نہیں سار اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے کا؟ کون سی معلومات " " ملیں؟

کیا آپ جانتی میں کہ تعاقب کے دوران ٹارکٹ جس سے بھی ملے یا جو گفتگو کرے، اس محس " "سے بھی معلومات مل سکتی ہیں۔ آبور مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے، اب کیا میں کتے سے اس کی زبان میں بھو "
" بھو شروع کر دیتی؟

بے نگ کتے سے گفتگو میں بھی کلیو مل سکتا تھا۔" سنی بات ملنے کو تیار نہ تھا۔ "
جانے بھی دوروہ بول رہا تھا انگریزی والی بھول بھال انگریزی جبکہ مجھے تو انگریزی فلمول کی "
" انگریزی بھی پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔اس کی خاک آنا تھی؟

وہ تیز بیٹھے تلے بے مال سی لیٹی کراہے جا رہی تھی۔ صرف اس لئے کہ اس کھنے میسنے کو شک نہ ہو، وہ کالونی کے پورے تین چکر کاٹ کر آئی تھیں۔

"مگر بانی! شام کو بھی تو وہ کہیں جاتا ہے۔ تب بھی تو اس کا میچھا کیا جا سکتا ہے۔ "
میں نہیں کر رہی کوئی میچھا و بچھا ہے معان رکھو۔" اس نے باتھ جوڑ دئے۔ گین گھٹنوں پر "
سر دکھے کچھ سوچنے لگی۔

یہ الگ بات تھی کہ افظاری کے بعد ذرا معدے کو قرار آیا تو وہ مارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لئے تیار ہو محق کہ کار انھوں نے کالونی کے سرے پہ روکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ فرہاد، پہیں سے گزر کر نگلے کا اور واقعی چند ہی منٹ بعد اس کی کاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔ چلو!" اس نے فرراً ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ آج وہ بہت اختیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ " مگر گئین بہت ڈری ہوئی تھی۔

" ہان! اگر کئی نے جمیں پہولیا تو؟ "

اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں ہ پورا ایک عادی جرم، اور کہاں وہ صرف دو عدد تنہا معصوم جوان لڑ کیاں۔۔۔ہائے اللہ۔۔۔اسے خود پہ ترس آنے لگا۔ مگر ملک و قوم کے لئے۔ ہاں گین ملک و قوم کے لئے۔ ہاں گین ملک و قوم کے لئے جمیں یہ کر نا ہو گا۔" اس نے جوش سے اسمیر نگ وہیل پہ " ہاتھ مارا۔"یہ بازی عثق کی بازی ہے، یہ بازی۔۔۔

مہیں اس سے عثق ہو گیا ہے؟" کین کو شاک لا۔

ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے ہے۔" اس نے جھنجلا کر موڑ کاٹا۔ فرہاد کی گاڑی مامنے " بی تھی

ارے، یہ مہیتال کیوں آیا ہے؟" مہیتال کی پار کنگ میں اسے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ " دونوں جبران ہوئی تھیں۔

یا پتہ اس کا وہ باس بیمار ہو یقیناً کسی غریب کی بددما لگی ہو گی۔" وہ اب گاڑی سے علل کر " اس کے بیچے آئی تھیں۔ ریبیپٹن کے قریب فرہاد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکا، اور چمکتی سکرین کو دیکھا۔ پھر چند بٹن دہلئے۔ شائد کسی میسیج کا جواب دے رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس سے پہلے ہی اندر آگئیں۔ میں میں میں میں کا جواب دے رہا تھا۔ موقع

اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو رہیبین سے پنتہ کرنے ضرور آئے گا۔ آؤ۔" بانی اس کا ہاتھ " تقامے فرنٹ دیسک یہ لے آئی۔

اب وه رئیبیش دیک په کهنی رکھے، فرماد کی سمت پشت کئے منتظر تھی کہ کب وہ آئے۔ ملین مامنے متون کی اوٹ میں نوٹ بک اور بین لئے تیار کھڑی ہو گئی۔

نٹیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا۔بے حد پر اعتماد اور مغرور انداز میں چلتا وہ سیدھا رئیبیٹن ڈیسک کی طرف آیا جہال ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پشت کر لی تھی۔ایک تو تجمیخت با کا ویندسم تھا، اوپر سے تھا بھی "دھمن"۔
ایکسیکوزی سسمٹر!" قریب آکر اس نے اپنے خوبصورت لب و لیجے میں پکارا۔ایک اتا "
دیشنگ بندہ آپکو "سسمٹر" کہہ کر بلائے تو آپ کا دل اپنا نہیں تو اس کا سر دیوار میں
دے مارنے کو ضرور چاہے گا۔

جی سر!"رسیپشنس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ فکر ہے ای کو سسٹر کہا تھا۔وہ بے " اختیار اس کی مشکور ہوتی۔

ڈاکٹر نعمان کہاں ہونگے؟" وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قیمتی، محمور کن پرفیوم کی " مہک اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔

"وه رہے ڈاکٹر نعمان۔

وہ شکریہ کہہ کر کاریڈور کی طرف مڑ محیا۔ مکین متون کے بیچھے سے نکلی اور وہ ڈیبک سے مئی، دونوں ماتھ ملیں اور پھر ایک ماتھ ہی اس کے بیچھے چل پڑیں۔

دفعتا وہ رکا۔ آہٹ محوس کر کے بلا۔

وه بھی پوکھلا کر وائیں مزیں۔

اس نے آتھیں سکیر کر چند کہے ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ محیا۔ تب ہی مامنے سفید اوور آل بازد پہ ڈالے ایک ڈاکٹر آتا نظر آیا۔ فرہاد کو دیکھ کر اس کے لبول پہ ایک جائدار مسکراہٹ ابھری۔

ارے، یہ عید کا جاند ہوئے فرہاد حن کب طلوع ہوئے؟" ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے " اسے ملے سے لگایا۔

ہملی کام کی بات پنتہ بیلی، اس کا پورا نام فرہاد حن ہے!" کلین ہانی کے ماتھ ان دونوں کی " طرف پشت کتے کھوی جلدی جلدی نوٹ بک پہ تلم تھیلنے لگی۔

- " بكو مت، اور مورى يار! ميں پہلے نہيں آسكا۔ انكل كى طبعيت اب كيسى ہے؟ "
  لكھو ٹارگٹ نے باس كے لئے "انكل" كا كوڑ ورڈ ركھا ہوا ہے۔" اس نے مكين كے كان ميں "
  مرگوشى كى۔
  - اب بہتر ہیں۔ آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔۔۔اور تم مناؤ تمہاری پر نسس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری " " قید میں آئی یا نہیں؟
    - قید!" وہ چونکی، مگین کے بھی کان کھڑے ہوئے۔
      "قید میں تو بس سمجھو وہ آئی گئی ہے۔" وہ مبہم ما مسکرایا۔
      انی کا روال روال کانپ اٹھا۔
    - "موج لو، تجين ال زيردستي يه زنجيرين تؤوا كر بعال نا جلسے۔
    - تو اس نے کمی لوکی کو زنجیروں سے قید کر رکھا ہے؟" وہ شدید صدمے میں گھری ان کی " باتیں من رہی تھی۔
  - ہماری زنجیریں بڑی مضبوط ہیں، نہیں بھائے گئ، بے فکر رہو!" وہ دونوں اب باتیں کرتے " دور جا رہے تھے۔ مانی نے مجھی مچھی منکھول سے بلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور بھر مکین کو۔
    - " يه لاحيال جمي اغوا كرتا ہے؟ "
    - " ہال، اور ہم بھی لوحیال ہیں۔ مجھے در لگ رہا ہے، اگر اس نے میں دیکھ لیا تو؟ " بھا و!" وہ مین کا ہاتھ کھینج کر، دھو کتے دل کے ساتھ اسے باہر لائی۔ "

"بس کھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفار کروا بی لینگے۔

بانی جوش سے کہتی گلین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔کل "قیدی لوکی" کا من کر آج انھوں نے فرہاد کا واک پہ پورا پورا چھا کیا تھا۔ کو کوئی کامیابی تو نصیب نہیں ہوئی مگر ان کا جوش دیدنی تھا۔

میرا گان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جلتے گا جہاں اس نے اس معصوم لوکی کو "
"چھیا رکھا ہے اور تب ہم۔۔۔

مامنے کوے تیور لئے بیٹی خالہ کو دیکھ کر پانی کی زبان کو بریک لگے۔

ع ـــ خاله!" وه بمثمل مسكراتي -

" جہاں سے آئی ہو؟ "

لاہور سے۔۔۔ آپ بھول گئیں پیاری خالہ؟" اس نے مسکرا کر آٹھیں جھپکیں مگر خالہ کے " تیور اچھے نہ تھے۔

الله بخش میرے سسر مرحوم کو، وہ کہتے تھے لائیول کو دو سونے کا نوالہ مگر دیکھوعقاب " "اکی نظر سے

ان سے دور میں "شیر" ناپید تھے کیا؟" اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ "
"ابکومت! وہ فرماتے تھے، لڑکیاں اگر یوں لور لور پھریں تو مانو کوئی گڑبڑ ضرور ہے "
درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا۔" وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے ماتھ بیٹھنے لگی۔ "

"خبردار جو مجھے مکھن لکایا۔ویں سامنے ہو جاؤ۔

خالہ!" وہ روہائی ہو محی پھر مکین نے ہاتھ سے پہلو کر اپنی طرف تھینچا کہ دم کملی لوموی ایملی "
" کیوں ہو؟

"اب میری بات کان کھول کر منور صبح میرے پاس فریاد آیا حا۔ " کون فریاد؟" اس نے معصومیت سے مکین کو دیکھا۔ " ہاں ہاں، اب تمہاری باداشت جواب دے محتی ہے تا۔ "خالہ طنزیہ بولیس۔ "وہ کہہ رہا تھا کہ اس " "کالونی کی لوسمیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل ماری ہیں۔

" محميك كهد رہا تھا، واقعي اس كالوني كي لؤكيال بڑى بدتہذيب بيل۔

جا فرمایا آپ نے، آگے سنیے، وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی دو لائحیاں روز اس کا میچھا " "کرتی ہیں۔

" بال تو ہو بھی کوئی دو فضول سی لاکیاں، ہمیں کیا؟

جمیں یہ ہے ہانی بیٹا کہ جیرت انگیز طور پر ان دونوں لائیوں کا طبیہ بھی۔۔ تم دونوں سے "
"بہت ملتا ہے۔

دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپی کالونی کی لوسمیاں میرے اطائل اور فیش کاپی کرتی " میں۔" وہ ان کے طنز پر اترا کر گردن اکواتے ہوئے مسکرائی۔

"جی بینا، مگر اتفاق سے ان کے نام بھی بانی اور علین ہیں۔

" وادّ كن اتفاق بوت ين نا دنيا يس؟

بكو مت!" خاله كو جلال آبى محيا، اور جب ان كو جلال آتا تھا تو سننے ميں آيا تھا كه قبر ميں " الكے سسسر مرحوم كى روح بھى كائپ اللحق تھى۔

تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی جاہا منہ اٹھا کر پرائے بندے کے چیچے جل "
دیں۔ محلے میں ہماری کوئی عرت ہے۔ اگر بات پھیل محتی تو جانتی ہو، کتنی برنامی ہو گئے۔

کتنی؟" بے اختیار لبول سے پھسلا، پھر گربڑا کر زبان روکی۔

"

کان کھول کر من لو، اگر آئیندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا " "کوئی نہیں ہو گا۔

وہ عصے میں کہہ کر کچن کی طرف کی سکتیں۔

ملين منه للكائے صوفے پہ گر مخی، جبكه وه ویل ملنے لگی۔ اس ڈاکو، چور، دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگئے، اب تو اس کو اندر کرانا بی

وه إدهر أدهر چكر لكاتى بولے جا ربى تھى۔

سمر اب امال سے نظر بھا کر ہم اس کا پیھا کرنے ہیں جا سکتے۔ ما سكتے ہیں۔" وہ ٹھلتے ٹھلتے رکی۔اس كی آھیں کسی خیال سے چمک الحی تھیں۔ " میرے پاس ایک آئیلیا ہے!"وہ بدجوش سی اس کے قریب آئی۔

ریمٹورنٹ کے خوابناک ماحول میں لذید کھانوں کی

الثناائليز خوشبو پيلى بوئى تقى بيچے دهيماد هيماما آر كمرا بيجول اور كلاسوں كے بحرانے كى آوازامے سى كى خنك وه مدهم روشی میں دوئی کونے والی میز پر موجود تھی، آج فہاد کا تعاقب انہیں اس ریسٹورانٹ تک لے آیا تھا اب ہم طبیدیل کر جائیں کے تاکہ وہ جمیں بھان دسکے، تلین اس کے آیڈ سے پر جران رہ کی تھی، مگر ڈارک میک اپ براے میاه گل مسسر اور مختلف بیر اطایل میں اپنابد لا ہواروپ اس نے تکین کو د کھایا تو وہ زیادہ متاثر نا

"تم به الى جارى بويان!"

"تب بى المحى لك ربى مول، مركونى بات بيس وه كونماهيس ببت ديمتام "اس في البين بال مسكار الذاتى سے دیڑ ڈائی کرلیے تھے۔ اب وہ اس پر نظر رکھے ہوے بیٹھی تھی وہ سامنے والی ٹیبل پر بیٹھا موبائل کے بٹن کافی ديرس دبلت جارباتها راس وقتت رش كم تهار

تب بی ویراس کا آردر لے آیا۔ پیناکولاکے لبالب بھرے دو گلاس۔

"دو گلاس؟" بانى نے مجرے كلاسز كے بارسے ديكھا۔"اس كامطلب بے يد كسى سے ملنے آيا ہے۔ يا بھر شايداس لای کے تاوان کی رقم وصول کرنے۔" تلین نوت بک میں سر کھسلتے، قلم چلاتے جارہی تھی۔ "ویرنے فرہادکے سامنے میز پددونول گلاس سیك كتے۔وہ الجی تک موبائل پرمصروف تھا۔ بس سركے خم سے محریدادا کیا۔میاہ وزجیک اور سفید شرف میں وہ بہت ثامرار لگ رہاتھا۔ "بانى! آخرج كتي ين ؟ وفعاً تلين نے يديثانى سے سرالھايا۔ بانى نے كلائى پربندھى كھرى ديھى۔ آخرج كتے "بيس بجد الجي آدها كمنشه ب-" اس في المينان سے كلين كو تلى دى۔ وه جانتي حتى سي بتانے كى صورت ميں ملين بدحواس موكربابر بماكے تی۔ وفعتاوه بونكى ايك موثد بوثد بوثد ادهير عمر محص فرمادى تكيل كى طروت بره رماتها۔ "يركون بوسكايي" آبه ف په فرماد نے سراٹھایا، پھرمسکراتا ہوااٹھا۔ "یقیناً اس مغویبرلوکی کادارث ہے، شکل تو دیکھو کتنی مسکینوں دالی ہے بے چارے کی!" اب فرہاد گرمجوشی سے اس سے مصافح بکرتے ہوئے کچھ کہدرہا تھا۔ شاید بیٹے پیداصر ار۔ مگر اس شخص نے نفی میں سر بلاتے کوٹ کی جیبسے ایک پیکٹ نکالا۔ ہانی کے سارے حوال بیدار ہو گئے۔ وہ بے اختیاع گردن او پی کر کے دیکھنے لگی۔ اب ده مخص چولا مواخا کی لفافه فریال تو تھما کر کچھ کہدرہا تھا۔ فاصلہ زیادہ مونے کے باعث وہ ال کی آوازیں نہیں می ملحق تھیں۔ بجروه متخص چلامحيا اور فرياد نے لفافے كو احتياط سے اسپنے كوت كى اعدرونی دين ميس ڈالا تب بى اس كى نگاه ان

دو نول پیپارگی۔

سر جھ گلتے نوٹ بک پر کچھ لکھتی تکین اور گردن اوپٹی کرکے اس کو دیکھتی پانی، جس نے اس کے متوجہ ہونے پہ گزیڑا کررخ پھیرا تھا۔

فرہاد کے ماتھے پہنا گواری کی شکن ابھری لب بھینچ کروہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھر تا ان کی ٹیبل تک آیا۔ اب بھامختا ہے مود تھا۔ وہ جان کر دو سری طرف دیکھنے لگی۔

"آپ دو نول اد هر کیا کرر بی بین؟" مین ان کے سریہ بینے کروه در شق سے بولا۔

مكين كے باتھ سے قلم پھسلا كوبرا كراس نے سرا مطايا۔ مگر بانی نے پرسكون انداز ميں كردن اس كى جانب مود

200

"الم سے کھ کہا؟"

"كيامين آپ كوديوارول سے باتين كرنے والالكا بول؟"

" للنه كوتو آب بهت به اللحظين " ووزير لب بريزان بهر سر جماعا: خير! آب كي تعريف؟"

جرت سے ملین کودیکھا۔

"تم انكوبهيا نتى بوشائد؟"

"كون شائسة؟" كلين الجمي

اس نے میز کے بیجے سے اپنایاوں ملین کے یاوال پرمادا۔

"تم\_رتم ثائنة ررتم س بوچورى بول ريه صاحب كون بين اور كيون جمين تنگ كرر به بين ر" "اپنی اداكاری کے جوہر آپ كہيں اور د كھائے گار ميری بات كان كھول كر سنوتم دو نول رر سه " وه آپ سے تم پر اتر آيا۔" آئنده اگر مجھے اپنے بیچھے تمہاری صورت نظر آئی تو اپنے پاؤل پہ گھر نہيں جاؤگی۔"

" توكياه ميں شيكى كرواكے دے گا؟" كلين نے جرت سے اسے ديكھاجو سختى سے دو توك بات كركے واپس

پلٹ چکاتھا۔

"آیابر انواب کہیں کانواب!سارے دُرامے اکبیر وغرق کر دیا۔ اور تم بھی تو کچھ نہیں سمجھتی ہو۔ " وہ غصے ست اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگین مند لٹکائے اس کے پیچھے تھی۔

公公公公公

"کل ٹار کٹ نے یقیناً دھماکے کی یا اس مغویہ لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کی ہے۔ مجال ہے جواسے ذراشر م آءی ہو۔"

"وه مسلس كري مين مبل مبل كريولتي ايناغصه نكال ربي تفي

مكين بيد كراون سے ليك لكت ناول ميں عرق تحى۔

"اورينة بيس كس مصوم لوكي كوقيد كرر كها بيان كيامال بوابو كاس كار"

مكين نے بہت دھيان سے پڑھتے ہوتے صفحہ پلا۔

"زنجیرول سے بائد ھر کھاہے اس ظالم انسان نے اسے بس ایک دفعہ میرے باتھ لگ جائے ساری زندگی کے لئے جیل نہ بھی بانی نہیں جی ۔ تم نے ساجو میں نے کہا؟"

"بالبال-" كلين نے بوكھلاكر سرالهايا-"تمنے كہاباني نبيس ہے-"

تب بی خالہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ بس آخری فقرہ کا نول میں پڑا۔ پریٹان ہو گئیں۔ "کیا؟ پانی نہیں ہے؟ اللہ بخشے میرے سسسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں پانی باربار ختم ہواس کے گھر والوں کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تھہر و میں موٹر چلواتی ہول۔"

"بانى نے سر پلالیا۔ بیان کوئی ٹھیک سے بات سکنے کو تیار نہ تھا۔

"اوتم کیول سر پہوٹے بیٹھی ہو؟اللہ بخشے میرے سسسر مرحوم کو،وہ کہا کرتے تھے اگر سر کادرد ایک دفعہ شروع ہوجائے توجا تانہیں ہے۔"

"درد المسكالد"

" پھر الھو، تہاری امان کا فن آیا ہے پی ٹی می الل ہے۔"

وه مجرى مانس كيتى الحى المان موبائل بميس كفتى تحيل د

"یہ کیا ذراسی بات اور کربڑٹ ختم ۔۔۔۔ ایسی گربت میں ہم سے تو گزارہ ہمیں ہو تا۔ " اور پھر انہوں ن سے بھی موبائل ہمیں رکھا۔ لینا پی ٹی سی ایل انہیں بہت پیارا تھا۔ کمیں تاریجاں چاہے کھینچ کرلے جاؤ۔ "اللہ بختے میرے سسر مرحوم کو،وہ کہا کرتے تھے، لڑکیاں جلد ہی ایپ گھروں کی ہوجائیں تو اچھاہے۔ "کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے کان میں فالہ کا فقر ایڈا۔ وہ ذراسی تھٹک تھی پھر بھاگ کریے تھے آئی۔

"بيلولمال!"

امال سے سلام دھاکے بعداس نے تین منٹ تلکھر کاپورااحوال سنا۔ ماسی کی چور یوں اور کام چور یوں کی داستان، بھیجھوکا کسی مختلمیں توک دینا، اور خالہ کے جرمنی سے بھواتے گئے تخفوں کی تفصیل سن کراس نے سرسری اعداز میں "اور سب خیریت ہے؟" پوچھا تو امال چند کھے کور کیں۔

"تمهارى فالدنے كوئى رشة وشة كو بيس ديكما تمهارے لئے؟"

"معلوم نبيل\_" وه خود بحي لا به مئل

"مگرانہوںنے تو۔ خیر" وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ "اچھاوہ عفان کے لئے تمہاری بھو بھواصر اد کررہی ہیں "

"اله كى بارى ، ورند كبيل ال دفعه بحى فيل ند موجلت اصر الدكر كے پر صوانا جاہتے۔"

"او بوبات تو پورى منو! انبول نے عفان كے لئے تبهارار شدمانكا ب-"

"وه ایک دم چپ ی ہو گئی۔

"جوتم بهتر مجھو جھے آگاہ کردینا۔ موج لو۔ اچھاہے۔"

اس نے آہنگی سے فون کریڈل پید کھا۔ ایک دم دل ڈوب کر ابھر انتھا۔ لاؤنج میں کونے پیر کتابوں کے ڈھیرسے سنی نے سر نکالا۔

"كيا انبول نے آپارشة پاكرديا؟"

وه پونگ " تهين کس نے بتايا ہے؟" "امال کھ کہدری تھیں۔" اس نے لاہدوائی سے ثانے اچکاتے ہوئے کتاب کاصفحہ بلاا۔ "پتائيس." وه سر جھنگ كرميز هيول كي طرف يز هي۔ "אטי לנגט זן!" "وه فعنك كريلى منى كتاب به نكايل به كلية مسكر ادبا تفار ال ك د يصني سرالهايا، پر ناك به ملتي مينك بيهي كي ـ "بال كرى دين آيا يونكرما تدوالا تود ومنت كرد تكار" ال نے مسکواکھرسے مخاب چرے کے سمانے کولی۔ وه متحر سے ماکت رہ گئی۔ كتني عجيببات في تفي سي نے! سر جھنگ کروہ تیزییز میاں پر میال پر متی اوپد آئی۔ دل في حالت عجيب موريي تحي مكين اى طرح بيد كراون سے ليك لكت ناول يس عرق تھى۔ وہ كھر كى كے سامنے آئى اور پردہ مثايا۔ مجردور بين المحاكر أنكهول سے لكائی۔ "تب بی فرہادی گاؤی اس کے پورج میں رقی۔

"كيونكم ما تقو والا توريث كرد تكلا"

"שומפונו"

"عفال كارشتر"

"چپ کرد!" اس نے اندر سے الحقی آوازوں کو گھر کا۔ وہ ڈرائیونگ دور کھول کر نکا بھر پچھلی سیت سے چند شاپنگ بیکز نکا لے۔ "ورده،وی نائن، جنریشزر" به خالص زنانه شاپنگ کیول کرکے لایا ہے؟" وه اب شاپنگ بیکز تھامے جانی سے دروازے کالاک کھول رہا تھا۔

" کہیں یہ اس مغویہ لوکی کے لئے تو نہیں لایا، یعنی وہ لوکی اسکے گھر میں ہے؟" الگلے گمان نے اسے دہلادیا۔
" پاس جیسے ناولز میں ہو تا ہے۔" مگین بھی ناول چھوڑ کر دوڑی چلی آئی۔ "اس کو اس لوکی سے پیار ہو گیا ہوگا۔
تب ہی زبر دستینکاح کرنے کے لئے قید کرر کھا ہوگا۔"

"اب پیار ہوگاتو بی اتنی مہنگی شاپنگ کرکے لایا ہے،ور ندیاد ہے،وی نائن کے پر نٹس تو ہم دور سے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔"

"بيار؟" اس عجيب مالكاردل في عالت غير مون لكي

"وه كيا كلى اورسے پيار كرمكتا ہے؟ كيا ايمامكن ہے؟"

公公公公公公

"جاموى كاچھٹاسٹیپ۔۔۔!" سنی میز پہیاؤں رکھے صوفے پہ بیٹھا بول رہاتھا۔ "ٹار گٹ کے گھر اور سامان کی ملاشی۔"

"ال نے مجھے اپنی نو کرانی تو نہیں رکھا،ور نہ میں یہ ضرور کرلیتی۔" ال نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آج کل وہ بات بے بات تلخ ہوجاتی تھی۔رہ رہ کر زنجیروں میں جگڑی ایک خوبصرت لوکی کا تصور ذہن میں ابھر تا جے منت کت کے وہ ظالم (مگر ہنڈسم) بندہ کچھ کھلارہا ہوگا۔

"נשנעני"

وه چود کر کھوی ہوئی۔ اب وہ عاجز آئی تھی اسکی جاموسی سے۔ اوپر کمرے میں آئی تو نگین آنکھول سے دور بین لگتے بیٹی تھی۔ "بانی!" اسے آتے دیکھ کروہ خوشی سے اس کی طرف گھوی۔

"كيابي؟"

"فريادا بحي الجي تقريد تكلي-" "ميرى بلاسے دنياسے بھی کل جائے۔" (مردل نے پہھا۔ کیاواقع" تووہدل سے نگایں پر اکردہ گی۔) "ہائی سنو تو\_\_ میں نے خوددیکھاہے،وہدروازہ لاک کرنا بھول محیاہے۔ وه مغوید یقیناً اس کے گھر میں قید ہو گی۔ چلویل کراسے آزاد کراتے ہیں۔" "كولى ضرودت نهيرليايم\_" اسے اس لاخی سے اب رتی برابر بھی جمدردی نہ تھی۔ " تھنی، میسنی، ادائیں دکھا کر بھنمار کھا ہو گانیچارے کو۔ اچھا -200 me Es-"مكروه بيجاره كبسيم وكيابانى؟" كوئى اسك اعربنا تفار "مجمع أبيل يتار" وه جمنج علا محى\_ "كى سے لارى ہو؟" " يُحريبين، تم بناؤ، كيا كهد تحى عين؟" "اس كا تحر كهلام مياس لاكى كو آزاد كروا آئيل" "مراس سے کیا ہوگا؟" وہ بے دلی سے بیگی ربی۔ " بھی وہ لائی اس کے خلاف پولیس کے سامنے کو ای دے گی۔" بانى نے بونک كراسے ديكھا۔ "اگراس نے کوائی دی تو کیا فرہاداس سے نفرت کرنے لکے گا۔" "اور بيس توكيا\_ جوممارے خلاف كوائى دے اس سے ممين نفرت تو ہو بى جاتى ہے۔" " يى!" دەخوشى سے الله كرىلىنى ، پھر سنجل كى ادر چىر سے بيد سنجيد كى طارى كرلى \_ "جلو"

经经验经验

وہ دو نوں اندھیرے میں آنھیں بھاڑ بھاڑ کردیکھتیں، آہنتہ آہنتہ بل رہی تھیں۔ لائٹ کا مونچ ہاتھ ہی نہیں آرہا تھا۔

"الى نے ضرور لاكى كو تېدخانے ملى چيا كرد كا بوكار"

"مگراسکالونی کے توسارے گھرول کے ڈیز ائن ایک سے ہیں پانی \_\_ اوریہ کرایہ دارہے، تہد خانہ کیسے بنواسکتا ہے اتنی جلدی۔"

"ايك توتم اتنى عقل مندى في باتين بد كيا كرو \_ چلوچر كمرول مين ديكه ليتيين \_"

وه سبج سبج کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ لاؤنگ میں گھپ اندھیر اتھا۔ وہ دیواروں کاسہارالئے ذرا آگے آئیں تو ایک دروازے سے باتھ بھرایا۔

ہاتی نے دروازہ د مکیلا۔

بدر في آوازك ما تقوه كملتا بيلا محيا\_" باني جمع دُر لك رباب"

"! 5/3 E " "

" بلئے باتی اگر اس گھر میں جن مجوت ہوا تو؟"

" کلین میری جان مت نکالو۔" اس کا اپنادل زور زور سے دھوک رہا تھا بھٹکل خود پر قابور کھے اس نے کمرے میں میں قدم رکھے۔ اے سی کی ختکی ابھی تک باقی تھی۔ کئی قیمتی پر فیوم کی مہک کمرے میں چیلی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح مٹولتی آگے بڑھ رہی تھی جب گھٹنا کئی سخت چیز سے بگر ایا۔" اف!" وہ کراہ کررہ مخی، پھر ہا تھ سے مٹولا۔ لکوی کا سراتھا شاید بیڈئی پائلتی۔" یہ تو اس کا بیڈروم ہے آؤکئی اور کمرے میں۔ " تب بی پورچ میں گالوی رکئے کی آواز آئی۔" "اوہ مائی گاؤ! وہ واپس آگیا۔" ان کے رہے سے اوسان بھی جاتے رہے۔" اب کیا کریں؟" "چلو کہیں جھٹنے ہیں" کھڑئی کے پر دے ذراسا سرکا سے رہا ہرسے بھن کر آئی چا ندنی میں اسے کونے میں رکھے سے فو کہیں تھینے ہیں" کھڑئی کے پر دے ذراسا سرکا سے باہر سے بھن کر آئی چا ندنی میں اسے کونے میں رکھے کش نظر آئے۔ آؤ۔ وہ گئین کا ہاتھ تھا ہے اس طرف بڑھی۔ لاؤٹے کے داخلی دروازے کا دینڈل ایک کلک کے کشن نظر آئے۔ آؤ۔ وہ گئین کا ہاتھ تھا ہے اس طرف بڑھی۔ لاؤٹے کے داخلی دروازے کا دینڈل ایک کلک کے

ما تھ کھلا۔ اور بھاری بوٹ داخل ہونے کی آواز آئی۔ دو نول کش کے بیچھے بیٹھ گئیں۔ ایک بڑا کش اپنے او پہ رکھ لیا اور بیچھے جولٹا پر دہ اس پر ڈال دیا۔ لاؤ ج کے فرش پہ جو تول کے چلنے کی آواز آر ہی تھی۔ ہانی کا سانس رکنے لگا تھا۔ "اگر پکوی گئی تو؟" اسے چشم تصور میں اپنا آپ زنجیر ول میں جکواد کھائی دے رہا تھا۔ وہ اب بیڈروم کی طرف آرہا تھا۔ قد مول کی چاپ نزدیک آگئی تھی۔ تب ہی گئین نے ہولے سے سر کوشی کی۔ "
طائم کما ہوا ہے؟"

فرہاد کا بیو لاسا اسے دروازے میں کھر ادیکھائی دیا۔ وہ جیسے متلاشی نگاہوں سے إد حر اُد حر دیکھ رہاتھا۔ ہانی نے چا ندنی میں چمکتی وال کلاک دیکھی، اور پھر چہر ہ گلین کے کان میں تقریباً گھسا کر بہت دھیر سے بولی۔ " آٹھ زیج گئے ہیں۔ "

" کیا؟" نگین ملق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کش بنچے گراپددہ ہٹ گیا ماتھ ہی فرہاد نے لائٹ آن کردی رسادا کمراروشنی بیس نہا گیا۔ بگھرے کش بیچے ہکا بکا بیٹھی ہوئی ہائی اور کھڑی نگین۔ " آٹھ نج گئے اور تم نے بتایا نہیں۔" وہ پدیٹانی سے چلائی تھی۔" آن فرائیڈے ہے۔" میر انصیب آرہا ہوگا۔ ہائے بتا نہیں بے چاری نازیہ کا کیا بنا۔ وہ اس پدیٹانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھائی۔ فرہادراستے میں کھڑا تھا، مگر نگین کو جیسے ہوش مد تھا۔ ہٹیں جی۔ وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ ہائی شاکڈس بیٹھی دہ گئی۔

وہ اس کے سامنے ہی کھڑ اتھا سینے پہازو ہا ندھے ،دیوارسے ٹیک لگتے ،وہ کڑے تیورول سے اسے گھور رہا تھا۔۔ ۔ "میر انصیب" کے چکر میں مگین اس کانصیب فارت کر محتی تھی۔

" آب بنے کیول بیٹی میں می امہانی ؟ اوید آکر بیٹے۔ " طنز میں دونی آوازید وہ ہوش میں آئی۔

" بال\_\_روه\_روه دُرامه\_رلگ محیا ہوگا۔" وہ المحی اور تکین کی طرح سر جھکاتے تیزی سے دروازے کی طرف مرجھکاتے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر فرہادنے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند محیا اور سامنے آکھڑا ہوا۔۔

" وه ـ ـ وه ـ ـ ـ درامه ـ ـ " وه منمناتی ـ

" درامه تويس آپ كوبتاتا مول كيا موتاب- " وه كهته موت دوقدم آكيد طااور وه الني ياول بيجه منى ـ

- " تو آب إد هر كيا كرنے آئی تھيں؟"
- " وهمارا كيبل نبيس آرباتفارر تودرامدد يصفرر"
- " مير سے بيدروم مل آپ كوئى وى ديكھائى دے رہاہے؟"
- مانى نے إد حراد حرد عصتے ہوئے نفی میں سر بلایا۔ " جیس۔"
  - " تواس كاكيامطلب ؟"
- " يىك آپ ئى دى افرد بىس كرمكتر" دە جىسے جىسے آكے بردر دا تھا،دە دىسے،ى آكے قدمول چھے جورى تھى
  - " واللي س تو آب بهت معموم للحقيين."
  - " فکرید سب بھی کہتے ہیں۔ " وہ مصومیت سے مسکراتی پیچھے التی دیوار سے جالگی ۔ اوہ ۔ پیچھے دیوار سامنے وہ اب کما کر ہے؟
  - " مگرمب كو كيامعلوم كدا تني معصوم شكل بھي چوري كرنے كے ليے كئى كے تھريس داخل ہو مكتى ہے۔"
  - " چوری؟" وه شرمنده می سر جھکاتے کھڑی تھی۔ تڑپ کر سر اٹھایا۔ "چور ہوں کے آپ۔۔ آپ کے نانکے مرمد میں مدالیں
    - دادكي ميل آپ كوچور لكى بول"
    - " توميرے گريس يول كيول داخل ہو يكى؟"
  - "ارے بھاڑیں میا آپ کا گھر۔ میں تواس بے جاری کو چھڑانے آئی تھی جے آپ نے اغوا کرکے قید کرد کھا

---

وہ چند کھے فاموشی سے اسے دیکھتارہا۔ پھر آہنہ سے بولا۔ " آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں؟" وہ پل بھر کو ماکت رہ گئی۔ " آپ نے واقعی؟" ایک موجوم سی امید تھی کہ ثاید اس کے گمان جبو لے جول۔ وہ اچھابندہ جو۔ وہ سب اس نے خود سے فرض کر کے فلا سمجھا جو، مگر اس کے اعتر ان نے اسے کنگ کر دیا تھا۔

- "جی" میں نے اپنی منگیز کو اغوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر دکھاہے۔ اور شاید اب مجھے آپ کو بھی اُدھر باندھنا پڑے۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟"
  - " نن \_\_ بيل \_ وه \_ جا عدات والابلاسف \_ " ب اختيار زبان دانتول تلے دبائی \_ \_ "
    - " اچھا؟ يہ خبر بھی آپ کو ہے؟ اب تو بھے آپ کو لازی اُدھر باعد صنابلاے گا۔"
      - " أيل أيل \_ يليز عصال في الم
      - " تاكد آپ ميرے خلاف پوليس ميں رپورك كردسى-"
- "بيس بيس بيس كرول في بييز جمي جانے ديں۔" اس كاكلار مرح كيا۔ الكھول سے بب بي انسو كرنے لكے۔۔
  - " اور میں کیسے یقین کروں کے آپ لینامند بندر کھیں گی؟"
  - " يس\_\_" وه بملائى \_ يه توپكااراده تفاكه كمي طرح يبال سے نظے پھر فرراً پوليس كوفون كرے كى \_
- " آب يني موج ربى بين ناكه جمع ببلا پھملاكر آپ يبال سے تكلين اور گھر جاكر چھو ينے بى پوليس كوكال كرين
  - " نن \_ \_ بنیل " وه پهر محلاتی \_ مجنت تو شلی پیتنی بھی جانتا تھا۔
- " مجھے پتاہے۔ تم ہی کروگی۔ مومیری بات غورسے منور تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹر نیٹ بیٹ ہی کروگی۔ مومیری بات غورسے منور تمہارے گھر سے باہر قدم نکا لابھی تو میرے انٹر نیٹ بیٹ بیٹ بیٹ انٹر نیٹ بیٹ ایس کے آبز رویش نگا لابھی تو میرے بندے تمہیں واج کر رہے ہیں۔ جس کمے تم نے گوبولی میں اس لوکی کومار دول گا۔۔"
  - " بين ايدراس كو بهمت كيد كاريس كه بين كرول كي "
    - " اور اگر جا عرات تک تم محرسے بھی تعلیل تو۔۔"
  - " پلیز میں کھر ہمیں کروں کی ۔ جھے جانے دیں۔ " اس کے انبوٹی ٹی گردے تھے۔۔
- " کوئی گڑیر ہوئی توبیادر کھنا۔!" دھمکی آمیز ادھوری بات کرکے وہ مامنے سے ہٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھر اپنے گھرکے باہر اس نے آنسو پو پچھے۔۔

"ہانی!" افسردہ بیٹھی کلین اسے لاؤ بچ میں داخل ہوتے دیکھ کربے اختیار اٹھی۔" تم ٹھیک تو ہو؟ آئی ایم سوری میں۔۔"

" چپ!" وهغرالي\_\_\_

"\_\_\_\_\_"

" بالكل چپ!" وه سختی سے كهد كر كاؤن په آگرى۔ تب بى كتابوں كے دھيرسے سنى نے كچھوے كى طرح گردن اوپر نكالى۔۔۔

" کیا آپ جانتی ہیں اگر جاموس کے مارے اسٹیپ فیل ہوجائیں تو کیا کرتے ہیں؟" ہانی اور کلین نے سراٹھا کر اسے دیکھا۔ " تواگل اسٹیپ استعمال کرتے ہیں۔ " محظوظ اعداز میں کہتاوہ پہلے کی طرح شروع ہو گیا۔ " جاموسی کا ما توال اسٹیپ ٹار گٹ کی ر۔۔" ہانی نے پیرسے جو تا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا۔ اسٹلے بی لمحدونوں چیز بی منی کی طرف اگر دی تھیں۔ وہ غواپ سے اپنے ڈھیر میں گھ ہو گیا۔۔

" ساراائ کا تصورہے۔ اسے انتامارہ کہ آئندہ یہ گدھاتھیں فنول مٹورے نددے۔ " ہانی دوسر اجو تا اتار کر اس کی طرف آئی مگر "گدھا" کتا بول کے بچھ سے بچھ بچا بچا تاہیز صیوں کی طرف نکل محیاتھا۔ ۔ ۔
مذاتی مذاتی میں شروع ہونے والا تھیل اتنی شجید گی اختیار لے گا، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ کتنی ہی دفعہ گھرسے باہر نگلنے کا سوچا ہیا تکنی کو کھے بتانے کا مگر ہر بار اس کی دھم کی یاد آجاتی تو وہ سہم جاتی دل تو دیسے ہی آجبکل رو تھا ہوا تھا۔ ہرشے سے بے زار بنارانس اور شہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے آئے معود یہ میں عید ہوئی تھی ، یعنی اب متوقع طور پہ ادھر چا نہ نظر آجاتا تھا، اور اگر آئے کی رات چا ندرات ہوئی تو وہ دھما کہ کردے گا۔ پھر کیا ہوگا ؟ وہ کتنی ہو گا؟وہ کتنی کی دیے۔ رویت ہلال کھٹی کا اجلاس شروع ہوچکا تھا مگر ممبر زکے شجرے ہی میکل نہیں ہورہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔ "میر اناول کد حرہے ؟ پہیں ہوچکا تھا مگر ممبر زکے شجرے ہی میکل نہیں ہو دہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔ "میر اناول کد حرہے ؟ پہیں دکھا تھا ۔ ۔ " مجھے کی بات آئے بڑھتی۔ "میر اناول کد حرہے ؟ پہیں دکھا تھا ۔ ۔ " مجھے کہ بات آخے بیٹ کی بادے تھے۔ اس نے پوری لا ائی تھا کہ سنی ہوئی ہو گئی کہ بی ہوگا ہو گئیں کو بیپر بٹے کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ و نہیں میں آخر میں سنی کو خصے سے پھرے کے کتاب کرتے اور نگیں کو بیپر بٹے کر باہر جاتے دیکھا تھا۔

" تم نے کہا تھاہانی کہ تلین تہادے گمان کے مطابی ہوگی، مگر کیا ہے کہ گمان دنیا کی سب سے انہونی بات کو کہتے ہیں۔ " وہ پر اعتماد مسکر اتے لیجے میں کہدری تھی۔ " ہو تا یہ ہے ہانی کہ بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے زعم میں ہم لوگوں کو کٹیگریز میں تقیم کر دیتے ہیں۔ اجھے، برے، کم عقل چالاک۔۔ جبکہ ہر انسان دو سرے سے اتنابی مختلف ہو تا ہے جیسے اس کی انگیوں کے نثان ۔ مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے۔ اور یہ گمان بہت دھو کا دیتے ہیں۔ اور جانتی ہو، بعض گمان مکن ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بخس میں ایسا ڈراتے ہیں کہ باہر نگلنانا ممکن سا ہوجا تا ہے۔ "

ده چې چې نامول سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی پڑھی کھی بایس تکین کررہی تھی؟

" تو ہوایوں کہ چوسال ہمارارابطہ ندر ہے کے باعث تم نے اپنے ذہن سے وہ چوسال پر انی مینک والی کم عقل گئین نہ نکلنے دی۔ حالانکہ مینک تولیز رٹر پیٹمنٹ نے ہی اتر وادی تھی اور کم عقلی عمر اور شعور کی بڑھتی ہوئی منازل نے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر پر ندہ اُڑنا سیکھ لیتا ہے مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں و یسی ہوں

، سومیں نے سوچا کہ چلو، اپنی پیاری ہانی کو ایک مبن دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں پھر بھی لوگوں کے بارے میں یوں دائے قائم نہ کرے۔"

اس سے آہت سے اپنا ادھ کھلامنہ بند کیا۔ اندر بی اندر غصے کا ابال اٹھنے لگاتھا، مگر تگین ای طرح کہے جار بی تھی سو میں نے ایک پلان سوچا۔ لائبریری سے ناول پہوے، اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا۔ پھر زیرو نمبر کی عینک لی اور سنی اور امال کو خاموش رہنے کی تنبیہہ کی مگر جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی وہ فرہاد تھے۔ آئیے فرہاد آپ کو اپنی کزن سے ملواؤل۔

دروازه کھلااور وہ اندر داخل ہوابراؤن کرتے بیں ملبوس وہ مسکر اہدف دبلتے تکین کے ساتھ آکھڑا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینچے خاموشی سے دونوں کو دیکھے گئی۔

" یہ ہیں فرہاد، حن پچا کے بیٹے مال ہی ہیں ایم بی اے کر کے انگلینڈ سے آتے ہیں۔ پچا اور باتی لوگوں نے بھی عمید کے بعد آنا ہے موہڑی فیمل کے باعث انہوں نے پورا گھر رینٹ پر لیا ہید میرے بلان کا صد بھی نہیں تھے۔
مگر جب تم نے ان کی با تیں سنیں جن ہیں یہ حن پچا سے ایک انکٹاف کر کے فیمل ہیں دھما کہ کرنے کی بات کر رہے تھے اور دھما کے کے پیچے "ہم" کا لاھو تم نے فود ایڈ کر لیا تو ہم نے موچا بھو، ایسا ہے تو ایسا ہی ہجب شک کی مینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا چاہے آئی کے کوئی کا فذات لینے دیمٹورنٹ گئے بیا دوست کی والدہ کی عیادت کے لیے ہمپتال ہیا پھر مشکن کی زنجیر ول میں محاور تا لینی منگیر کو جکونے کا ذکر کیا تم ان پر شک ہی کر تی رہی چا میں انہوں نے ای لوئی کے حوالے سے ایک دھما کہ کر نا تھا مگر ۔۔۔ ٹیر، ان پر جوب کہ اس معصوم شرارت پر تم تمیں معاف کر دوگی کیونکہ ہم تمہارے ایسے دوست بھی تو ہیں تا۔۔"
آئی ہوپ کہ اس معصوم شرارت پر تم تمیں معاف کر دوگی کیونکہ ہم تمہارے ایسے دوست بھی تو ہیں تا۔۔"
گئین نے شرارت سے چمکتی تھ ہوں سے فرہاد کو دیکھا۔ (وہ غصے کی اداکاری خالہ کو لگائی شکایتیں۔۔) سب ڈرامہ تھا کئی نے شرارت سے چمکتی تھ ہوں سے فرہاد کو دیکھا۔ " ایسا گفٹ دیا ہے آئیں۔" ایسا گفٹ دیا ہے آئیں۔ اور خالہ کو تو اللہ کر کے ان کے سسسر مرحوم قبر سے پوچنے آئیں۔" ایسا گفٹ دیا ہے آئیں ہو ہی کہ میں کہتی ہیڈ پر اپنا موبائل تواش کرنے لگی۔ ابھی سے بھی تھی شاید اس کے موبائل پر کوئی میں کہتی ہیٹ تھی شاید اس کے موبائل پر کوئی میٹ کی آیا تھا

فرہادنے گلین کو دیکھا، تواس نے سب سب ٹھیک ہوجائے گا" انثارہ کیا، پھرہانی کی جانب پلٹی۔۔" تو تم نے ہماری شرارت معاف کردی؟"

بانی نے موبائل بیڈسے المحایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے ثانے اچکائے۔" معافی کا اختیار ہم بے چاروں کو کھال کہاں حاصل؟" تلخ کہے میں کہتے ہوئے اس نے میسج کھولا۔

ظالہ کے نمبر سے ایس ایم ایس آیا تھا" ہانی آیا! اگر آپ ان دونوں سے بدلہ لیناجا ہتی ہیں توجو میں کھوں، وہی کریں۔۔ سنی۔"

اسنے" جلدی بو" کھ کر جواب دیا اور میائے چیرہ اوپداٹھایا۔ آخر سنی بھی توشریک بی رہاتھانا

" بات برہ ہائی کہ ر۔۔ " فرہاد نے اپنے مدھم انداز میں کہنا شروع کیا مگروہ تیزی سے بات کاف کر بولی۔ " آپ میرے نہیں گلین کے کزن ہیں بلیز جھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ "

" بانی دیکھوناراض تونہ ہو۔ " گلین پریٹان ہو گئی۔ تب ہی میسے کی بیپ دوبارہ بھی۔اس نے سر جھکا کرہاتھ میں پکڑاموبائل دیکھا۔" جاسوسی کا چھٹا اسٹیپ سنی جو کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔" آگے ایک آنکھ مار تاجیرہ میں ا

" بانی آیا!" دفعتاسی نے دروازے سے جھانکا۔ ان بینوں نے بلٹ کردیکھا۔

" آپ کی فلائٹ کنفرم ہو گئے ہے؟ خالہ کا لاہورسے فون آیا تھا پوچھ رہی تھیں۔ میں نے بتادیا کہ آپ نے دس بے کی فلائٹ سے آنا ہے مبیح ہی بگنگ کر ائی تھی نا آپ نے ؟"

مكين نے چرت سے اسے اور فرہاد نے ذرا پريٹانی سے مكين كوديكھا\_\_" تم واپس جارى ہو؟"

" ہاں، دس بے کی فلائٹ ہے۔" اس نے جاسوس کے چھٹے اسٹیپ پر عمل کیا" اور خالہ یہ بھی کہدرہی تھیں کہ اسٹیپ نے منگنی کے فنکشن پر امال کو انوائٹ کرلیا؟"

" نہیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ " وہ سمجھ کر ملین اور فرہاد کی طرف پلٹی جو الجھے الجھے سے کھڑے تھے۔ " نمس کی منگنی؟" " میری منگنی۔" بہت اعتماد سے اس نے بتایا " میری پیچھو کے بیٹے عفان سے میری منگنی عید کے تیسر سے میری منگنی عید کے تیسر سے دوز طے ہے۔ آپ لوگ ضرور آئے گااور فرہاد صاحب! آپ بھی انوائٹڈیں۔ اب اگر آپ لوگ مجھے اسکیوز کریں تو میں اپنی بیکینگ کرلول۔۔"

-31%

" بليز جھے دير ہور مى ہے۔ " وہ بے رخی سے کہتی الماری كی طرف بڑھ گئی۔

ایک دم فرہاد تیزی سے کمرے سے نکل محیا۔ مگین بھی متاسف سی اس کے پیچھے ہوئی۔ سنی سب سے آخر میں پلٹا ۔ وہ دو نول نکل جکے تو سنی نے باہر کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ الماری چھوڑ کر تیزی سے لیکی اور کان سے پہڑو کر غواب سے سنی کو اندر کیا۔ اور دروازہ بند کیا " گھنے میسنے جھے بیو قوف بنار ہے تھے سب۔۔۔ایک میں ہی ملی تھی یہ کردی میں تاریح ہ

" نازیبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتاہے۔ " اس سے غصے سے اسے گھورا، پھر پہو کر بیڈ پر بٹھایا

" يدميرى فلاتك كس نے بك كرائى ہے۔"

" میں نے سے کرادی تھی تاکہ آپ کی فیس میونگ ہوسکے۔"

" اوريه منگنی کا چکر\_" www.facebook.com/urdunovelspdf " اوريه منگنی کا چکر\_"

" فرهاد بهانی کوجیل کرنے کے لیے۔"

" كيامطلب\_" وه يرى طرح يو يكي

" سید هی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ فالبا بھت پر بیٹھی اسمان کے نظارے کر رہی تھی، جب فرہاد بھائی نے آپ کو دیکھااور فوراً حن چہا کو فون تھمایا کہ شادی کروں گاتواسی لائی سے وہ لاکی بیند کرنے ہی اوھر آئے تھے، مگرجب آپ چینی لینے گئیں تو خواہ مخواہ آپ کو شک کرتے رہے۔ گئین آپانے جب ان کو بتایا کہ آپ ان کے ہمارے دیشتے کو نہیں جا نتیں تو انہوں نے چہا کو کہا کہ وہ تھوڑا فائم آپ کو شک کریں گے، پھر چا ند

رات بہتادیں گے۔ بی دهما کہ ابھی وہ کرنے لگے تھے۔ مگر تکین آبانے سنی سے ایک ناول کے لیے لوائی کر کے اس بے ایک ناول کے لیے لوائی کر کے اس بے چارے کو فداری پر مجبور کر دیا۔"

" اور وه زنجير ول والي لاي؟"

" ارے وہ تواہینے دوست سے شیئر کر ہے تھے کہ عنقریب آپ کورشتے کی بیڑیاں پہنادیں گے، کیونکہ امال بنالہ سے سرسری بات تو کرچکی ہیں۔اصل بات تو چھا کے باکتان آنے پر ہو گئی،اور تب تک اگر آپ کا ایک عدد منگیز نکل آئے تو سوچیں،فرہاد بھائی کتناجلیں گے۔"

" كبيل تم اب بحى مجمع؟" ال في مشكوك نكامول سے سنى كو كھورا تواس نے شانے اچكاد ہے۔ " سنى ايرانبيل

" اچھا!" ایک مسکر اہٹ اس کے لبول کو چھو گئی۔ تووہ اسے پیند کر تا تھا۔ ورنہ ظاہر تویہ کررہاتھا کہ جیسے گلین سے بہت " انڈرامٹینڈنگ" ہو۔ تیار تو ہو کردونوں ایسے آئے تھے جیسے و لیمے کے دلہاد کہن ہوں۔۔۔۔ گھنے میسے دلیم کے دلہاد کہن ہوں۔۔۔۔ گھنے میسے در۔۔۔۔

www.facebook.com/urdunovelspdf